# الله المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة ا



رَلْيَتِ لاِلْصَيِّرِينِ فِي الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

مُتَوْجِمَهُ خطيب الهندمُولانامُحُتُ مِّدرُجُونا كُرْهِيُّ







## خوبصورت اورمعيارى مطبوعات

کی پوشت گرواڅامت کے لیے کواں

جمله حقوق اشاعت محفوظ میں اشاعت ——2006 اشاعت طباعت اهتمام طباعت ابو بجنگ رقع کر وسیمی



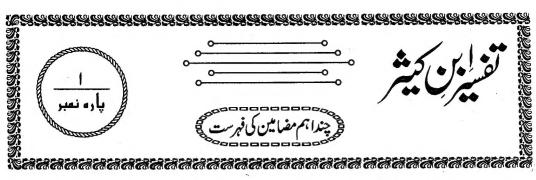



|      | <i>ത്രത്തെതെത്രത്തെത്തെത്തെത്തെ</i>                   | രതതേ       | <i>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®</i>                             |
|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 45   | • الحمد كا تعارف ومفهوم                               | **         | • حمدوثناء کے حقوق کا واحد ما لک                                         |
| 44   | • آمين اورسورهَ فاتحه '                               | **         | • حجت تمام رسول الله تنطيق                                               |
| 46   | • اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان                      | rr         | • بيوياري علماء كاحشر                                                    |
| ۸r   | • سات کمبی سورتوں کی فضیلت                            | ra         | • تفسير كابهترين طريقه                                                   |
| 49   | • حروف مقطعات اوران کے معنی                           | ra         | • اہمیت حدیث                                                             |
| 44   | • تحقيقات كتاب                                        | 11         | • اپنی رائے اور تفسیر قرآن                                               |
| 20   | • متقین کی تعریف                                      | ۴.         | • قرآن ڪيم ہے متعلق کچھ معلومات                                          |
| 40   | • مدایت کی وضاحت                                      | 71         | • آیت کے فقطی معنی                                                       |
| ۷۵   | • ایمان کی تعریف                                      | **         | <ul> <li>بهم الله الرحمٰن الرحيم اورمختلف اتوال اورسورة فاتحه</li> </ul> |
| 44   | • قیام صلوٰ ق کیاہے؟                                  | 44         | • سورهٔ فاتحه کی فضیلت                                                   |
| ۸٠   | • بدایت یا فته لوگ                                    | ٣٢         | <ul> <li>بسم الله با آواز بلندیاد بی آواز ہے؟</li> </ul>                 |
| ۸۳   | • منافقت كي قتمين                                     | ساما       | • رِسول الله عَلِينَةِ كا انداز قرات                                     |
| ۸۵   | • شک وشبه بیاری ہے                                    | ~~         | • فصل بسم الله كي فضيلت كإبيان                                           |
| 41   | • شک کفراور نفاق کیاہے؟                               | 4          | • الله نے اپ تمام (صفاتی) تام خود تجویز فرمائے ہیں                       |
| 91"  | • منافقین کی ایک اور پہچان                            | 4          | <ul> <li>الله كے متر ادف المعنی كوئی نامنہیں!</li> </ul>                 |
| 94   | • تعارف الدبزبان اله "                                | <b>"</b> ለ | • الرحمٰن اورالرحيم كے معنی<br>الرحمٰن اور الرحيم كے معنی                |
| 99   | • اثبات وجوداله العلمين                               | ۵٠         | • الحميديليدي تفسير                                                      |
| 1+1  | • تصديق نبوت اعجاز قرآن                               | ۵۱         | • حمد کی تفسیرا قوال سلف ہے<br>سندہ بیر                                  |
| 110. | <ul> <li>خلافت آ دم کامفہوم</li> </ul>                | ٥٣         | <ul> <li>بہت بخشش کرنے والا بڑامہر ہان!</li> </ul>                       |
| M    | <ul> <li>خلیفه کے فرائض اور خلافت کی نوعیت</li> </ul> | ۵۳         | <ul> <li>حقیقی وارث وما لک کون ہے؟</li> </ul>                            |
| ITT  | • تعارف البيس                                         | ۵۵         | • عبادت كالمفهوم                                                         |
| Irr  | • اعزازآ دم عليه السلام                               | 24         | • عبادت اور طلب                                                          |
| 114  | • جنت کے حصول کی شرائط                                | 04         | • حصول مقصد کا بهترین طریقه                                              |
| 114  | • بنی اسرائیل سے خطاب                                 | ۵۸         | • صراط متقیم کیا ہے؟                                                     |
| 150  | • دوغلا پن اور يمبودي                                 | 4+         | • انعام يافية كون؟                                                       |
| 11-  | • مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات                          | 4+         | • مغفوب کون؟                                                             |

• مدينه منوره أفضل يا مكه كرمد؟ IMY 111 دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ماحصل • حشر كامنظر 771 120 • يهود بياحسانات الهبيري تفصيل • توحید کے دعوے اور مشرکین کاذکر 777 100 • از لی اورابدی مستحق عبادت الله وحده لاشریک • احسان فراموش يبود rrr 100 • ابل كتاب كي تقديق يا تكذيب! • يېودكون س٠ 110 • عبد شكن يبود • شرطنجات TTY IMA • مشرکین کے اعمال سے بیزاری • حجت بازي كاانحام 114 100 • بلاوجه مجس موجب عمّاب ہے 100 • يېودى كرداركاتجزىيە Yal • امی کامفہوم اور ویل کے معنی 109 اوس وخزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد 141 • خود پیند یبودی مورد عماب AYI • مباہلہ اور یہودی مع نصاری 149 • خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروع صيان 14+ • سليمان عليه السلام جاد و گرنهيس تص 140 • جادوگي اقسام IAP • جادواورشعر 110 • مسلمانو کافروں کی صور کہاس اور زبان میں مشاہبت بچو! INL • تبديلي ياتنسخ الله تعالى مختاركل ب IAA • کثرت سوال ججت بازی کے مترادف ہے! 19+ • قومی عصبیت باعث شقاوت ہے 191 • شیطان صفت مغروریبودی 191 • نصاري اوريبودي مكافات عمل كاشكار! 190 • كعبصرف علامت وحدت وسمت بالتَّدكا جمال وجلال غيرمحدودے 194 • الله بي مقتدر أعلى ہے كے دلائل 199 • طلب نظاره - ایک حماقت 1+1 • آپ نفیحت کی حد تک مسئول ہیں 1.1 • دین حق کاباطل سے مجھوتہ جرم عظیم ہے 1.1 • امام توحيد 1.0 • كلمل اسلام 1.0 • شوق زیارت اور بردهتا ہے 144 • عهدجومترادف تلم ہے r . 9







• آدم عليه السلام عصرت نوع عليه السلام تك



### and the contract of the contra

| 1000        | ສູດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດສຸດ             | ararar |                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| r.2         | • جهاد بقائے ملت کا بنیادی اصول                        | 221    | • تحويل كعبه ايك امتحان بهي تقااور تقرر جهت بهي       |
| 1"11        | • حرمت شراب كيول                                       | 22     | • صفات نبوی سے اغماض برتنے والے یہودی علماء           |
| MIT         | <ul> <li>عفواوراس کی وضاحتیں</li> </ul>                | 1779   | <ul> <li>الله کی یادشکر ہےاور بھول کفر ہے!</li> </ul> |
| -1-         | <ul> <li>یاک دامن عورتیں</li> </ul>                    | 111    | • وفائعبد کے لیے آ زمائش لازم ہے                      |
| MID         | <ul> <li>ایام حض اور جماع سے متعلقہ سائل</li> </ul>    | ۲۳۳    | • صفااورمروه كاطواف                                   |
| ا۲۳         | • فشم اور كفاره                                        | tra    | • حق بات کا چھیا نا جرم عظیم ہے                       |
| ~~~         | • ایلااوراس کی وضاحت                                   | rm     | • محبت الداني پند ہے؟                                 |
| ٣٢٣         | • طلاق کے سائل                                         | 114    | • روزي دينے والا كون؟                                 |
| r**         | <ul> <li>رسم طلاق میں آئینی اصلاحات اور خلع</li> </ul> | 10.    | • محمرا ہی اور جہالت کیا ہے؟                          |
| rrr .       | • آئين طلاق کي وضاحت                                   | 101    | • حلال اور حرام كيا ہے؟                               |
| rra         | • مسئلەرضاعت                                           | rar    | • بدر ین لوگ                                          |
| <b>rr</b> 2 | • خاوند کے انتقال کے بعد                               | raa    | • ایمان کاایک پہلو                                    |
| **          | • پيغام تکاح                                           | 104    | • قصاص کی وضاحت                                       |
| 1-61        | • حق مهر کب اور کتنا؟                                  | **     | • وصيت کی وضاحت                                       |
| سامام       | <ul> <li>صلوٰۃ وسطی کون ی ہے؟</li> </ul>               | 777    | • رودادروز ه اورصلو ة                                 |
| 4           | • ہوگان کے قیام کامئلہ                                 | 240    | • نزول قرآن اور ماه رمضان                             |
| 201         | • موت اورزندگی                                         | MYA    | • دعااورالله مجيب الدعوات                             |
| ror         | • خوئے بدرابہانہ بسیار                                 | 12.    | • رمضان میں مراعات اور پچھ پابندیاں                   |
| raa         | <ul> <li>تابوت سكينهاور جنگ طالوت و جالوت</li> </ul>   | 122    | • چانداورمهوسال                                       |
| ray         | • نهرالشريعية                                          | 141    | • حكم جبادادرشرا بط                                   |
| rol         | • جالوت مارا گيا                                       | M      | • بيعت رضوان                                          |
|             |                                                        | M      | • حجج اورغمره کےمسائل                                 |
|             |                                                        | MA     | • احرام کے مسائل                                      |
|             |                                                        | 194    | • ايام تشريق                                          |
|             |                                                        | 1-1    | • تذكرهٔ شفاعت                                        |





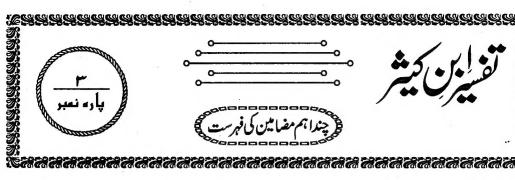

|                                                                       | S. C. S. C. S. S.          |                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| • ذكر مدارج الانبياء                                                  | 241                        | • انبیاء کے قاتل بنواسرائیل                                         | ۳۱۲   |
| • آج کے صدقات قیامت کے دن شریک عم ہوں گے!                             | 244                        | • ما لك الملك كي حمد وثناء                                          | کا۳   |
| • جبراوردعوت اسلام                                                    | F14                        | • ترك موالات كي وضاحت                                               | ۴۱۸   |
| • ابرا بيم عليه السلام اورنمرود كا آمنا سامنا                         | rz.                        | • الله تعالی ہے ڈرہارے لئے بہتر ہے                                  | 19    |
| • معمد خيات وموت                                                      | <b>7</b> 2 <b>7</b>        | • حجمونا دعوي                                                       | 17/60 |
| • مخيرٌ حصرات كي تعريف اور مدايات                                     | 720                        | • سب سے پہلے نبی علیہ السلام                                        | 41    |
| • گفراور بژهاپا                                                       | 722                        | • مریم بنت عمران                                                    | ٣٢٢   |
| <ul> <li>خراب اور حرام مال کی خیرات مستر د</li> </ul>                 | FLA                        | • زكر ياعليه السِلام كا تعارف                                       | ۳۲۳   |
| • نیک اور بدلوگ ظامراور در پرده حقیقت<br>مینی                         | r/1 •                      | • حاصلٍ دعا ليجي عليه السلام                                        | ۳۴۳   |
| • مستحق صدقات کون ہیں؟ ۔                                              | 27                         | • تين افضل ترين عورتين                                              | 41    |
| • تجارت اورسود کوہم معنی کہنے والے کج بحث لوگ                         | 244                        | • مسيح ابن مريم عليه السلام                                         | ۳۲۸   |
| <ul> <li>سود کا کارو بار برکت ہے محروم ہوتا ہے</li> </ul>             | 277                        | • فرشتوں کا مریم " سے خطاب                                          | 74    |
| • سودخور قابل گردن زدنی ہیں اور قرض کے مسائل                          | MAA                        | • پهالسي کون چڙھا؟                                                  | P**   |
| <ul> <li>حفظ قرآن اور نین دین میں گواہ اور لکھنے کی تا کید</li> </ul> | 191                        | <ul> <li>اختیارات کی وضاحت اور نجرانی وفد کی روداد</li> </ul>       | ٣٣    |
| <ul> <li>مئلدر بن تحریراور گوائی!</li> </ul>                          | 44                         | • حضرت ابراہیم ہے متعلق یہودی اور نصرانی دعوے کی تر دید             | ۲۳۱ . |
| • انسان کے خمیر سے خطاب                                               | <b>79</b> 2                | • يېود يو <u>ن</u> کاحسد                                            | ٣٣٢   |
| <ul> <li>بقره کی آخری آیات اوران کی فضیلت</li> </ul>                  | 799                        | • حجمو تی فتم کھانے والے                                            | ۵۳۳   |
| • آیت الکری اوراسم اعظم                                               | 100                        | <ul> <li>غلط تاویل اور تحریف کرنے والے لوگ</li> </ul>               | ~~~   |
| • خالق کل                                                             | 144                        | • مقصد نبوت                                                         | MMA   |
| • راتنخ في العلم كون                                                  | r•4                        | • انبیاءے عهدومیثاق                                                 | ماما  |
| <ul> <li>جنهم كاايندهن كون لوگ؟</li> </ul>                            | 144                        | • اسلامی اصول اور روز جزا                                           | rai   |
| • اولین معرکه ق و باطل                                                | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | • توبهاور قبوليت                                                    | ror   |
| • دنیائے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل<br>                            | 1414                       | <ul> <li>جب سائس ختم ہونے کو ہوں تو تو بہ قبول نہیں ہوگی</li> </ul> | ror   |
| • متقيول كانعارف                                                      | MIT                        |                                                                     |       |
| <ul> <li>الله وحده لاشريك اين وحدت كاخود شامد</li> </ul>              | 414                        |                                                                     |       |







## چندا ہم مضامین کی فہرست مصد مصد مصد مصد مصد

| 3 | Š | 60 | Ġ | ã | 30 | Ĝ | 3 | õ | Ĉ | Ĝ | ď | Č, | 6 | G | i G | 16 | ã | è | à | Ġ | ã | d | co. | G | 10 | 80 | â | 20 | 8 | a a | à | 86 | 80 | a a | 2 | d | i de | 8 | 8 | à | à | à | a | 16 | į |
|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|---|----|---|-----|---|----|----|-----|---|---|------|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |     |    |   |   |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |   |     |   | -  | -  | _   |   |   | -    |   | _ |   |   |   | - |    |   |

|     |                                                                   | CI W CI W CI  |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣ | → مظاهر کا ئنات دليل رب ذ والجلال دعوت غور وڤكر                   | 104           | • سب سے زیادہ پیاری چیز اور صدقہ                            |
| STA | • دعا شیجئے قبول ہوگی بشر طیکہ؟                                   | 109           | • ذكر بيث الله اوراحكامات فحج                               |
| or. | • دنیا کاسامان تعیش دلیل نجات نبیس                                | 444           | • كافرول كاانجام                                            |
| اسم | • ایمان والوں اور مجاہدین کے قابل رشک اعز از                      | 444           | • کامیانی کا انحمارس پرہے؟                                  |
| 012 | • محبت ومودت كا آفاقي اصول                                        | 444           | • الله تعالیٰ کی رسی قرآن تحکیم ہے                          |
| ۵۳۸ | • تیمول کی گلہداشت اور چارشاد یول کی اجازت                        | 44            | • يوم آخرت منافق اورمومن کی پیچان                           |
| 0r. | • چارے زائدنہیں' وہ بھی بشرط انصاف در نہ ایک ہی ہوی!              | P42           | • سب بهتر محف كون؟ اورسب بهترامت كااعرازكس كوملا؟           |
| عمد | • عم عقل اور تیبوں کے بارہ میں احکامات                            | 12 m          | • ظلمنہیں سزا                                               |
| ۵۳۵ | • وراثت کے مسائل                                                  | 727           | • كافراورمنافق مسلمان كحدوست نبيل أنبيس اپناهم رازند بناؤ   |
| DIN | <ul> <li>مزیدمسائل میراث جن کا ہرمسلمان کوجاننا فرض ہے</li> </ul> | 12 Y          | • غزوهٔ احد کی افتاد                                        |
| DOT | • وراثت کی مزید تفصیلات                                           | 129           | • غزوهٔ بدراورتا ئىدالنى                                    |
| ۵۵۵ | • نافر مانوں کاحشر                                                | <b>የ</b> 'ለ I | • سودخور جہنمی ہے                                           |
| 100 | • سياه كارغورت اوراس كى سزا                                       | <b>የ</b> ለ፤   | • جنت کی خصوصیات                                            |
| ۵۵۷ | • عالم نزع ہے پہلے توبہ؟                                          | MAM           | • استغفار کرنا                                              |
| ٩۵۵ | • عورت برظلم كاخاتمه                                              | ran           | • شهادت اور بشارت                                           |
|     | *                                                                 | M/4           | • رسول الله عليه كل وفات كامغالطه اورغز وؤاحد               |
|     |                                                                   | 44            | • كافراورمنافقوں كے اراد بى                                 |
|     |                                                                   | 79A           | • تلواروں کے سابیمیں ایمان کی جانچ                          |
|     |                                                                   | 799           | • باطل خيالات کې نشاند بې                                   |
|     |                                                                   | ۵ • •         | • اسوہ حسنہ کے مالک نبی کریم علیہ                           |
|     |                                                                   | D+4           | • غزوات ميچمسلمان أورمنافق كے بے نقاب كرنے ذريعه            |
|     |                                                                   | ۵۰۸           | <ul> <li>بیزمعونه کے شہداءاور جنت میںان کی تمنا؟</li> </ul> |
|     | *                                                                 | ۵۱۵           | • مشفق نبي كريم عليه اورعوام                                |
|     |                                                                   | 012           | • كافرول كاقرض حسنه يراحقاً نة تبعره                        |
|     |                                                                   | ۵19           | • موت وحیات اور یوم حساب                                    |
|     |                                                                   | orr           | • بدترین خرید و فروخت!                                      |
|     | ( ).                                                              |               |                                                             |







### دندا بم مفها من کی فهرست مفامن

|           |        |                                                           |       | A THE AND THE AND THE ADDRESS OF THE |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALLA.     | in the | • علم جہادامتحان ایمان ہے!                                |       | • آزاد عورتول بناح اوركيرول معلق بدايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100       |        | • سلام كينيوا ليكواس سي بهتر جواب دو                      | ۵۸۰   | • پچاس سے پانچ نمازوں تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 404       | ***    | <ul> <li>منافقول ہے ہوشیارر ہو</li> </ul>                 | ۵۸۰   | • خريدوفر وخت اوراسلاى تواعدوضوابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414       | خطا ** | 🛭 قتل مسلم قصاص ودیت کے میاک اور قل                       | DAT   | • احرام زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gar       |        | <ul> <li>مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کاقتل نا قابل</li> </ul> |       | • سات کبیره گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104       | •      | • مجامداورعوام میں فرق                                    | ۵9+   | • مسئله وراثت مين مولى؟ وراث اورعصب وضاحت واصلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arr       | 4.     | • صلَّوة خوف كِمبائل                                      | 097   | • مردعورتوں سے افضل کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.       |        | • حقیقت جھی نہیں سکتی                                     | 090   | • حقوق العباداور حقوق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147       |        | • سجى توبه مجھى مستر زنہيں ہوتى                           | - 091 | • الله تعالى كى راه مين خرج سے كتر انے والے بخيل لوگ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140       | (-     | • مشرک کی بیجان اوران کا انجام                            | 4+1   | • بندری حرمت شراب اور پس منظر 📗 🔸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14</b> |        | • مصائب گنامول كاكفاره                                    |       | • آ داب معجداور سائل ميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAP       | نکام   | • تیبیوں کے مربیوں کی گوشالی اور منصفاندا                 | YII.  | • يبوديون كالك مذموم خصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAP       | ,      | • میاں بیوی میں صلح وخیر کا اصول                          | 411   | • قرآن عَيْم كااعباز تا ثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PAF       |        | • مانگوتو صرف الله اعلی وا کبرے مانگو                     |       | • منه پرتعریف وتوصیف کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AAF       |        | • انعاف اور سجی گوای تقوے کی روح ہے                       | 41.   | <ul> <li>یبود یوں کی دشمنی کی انتہااوراس کی سزا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAY       |        | • ایمان کی محیل ممل اطاعت میں مضمر ہے                     | 41.   | • عذاب كى تفصيل اورئيك لوگوں كا انجام بالخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49.       |        | • محبت بدسے بچو                                           | 711   | • امانت اورعدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441       | ***    | • عمل مين صفر دعوي مين أصلي مسلمان                        | 422   | • مشروطاطاعت امير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 490       | ب م    | • كافرے دوئ آگ سے دوئی كے متراد                           | 412   | • حسن سلوك اور دو غلي لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | . •    |                                                           | YEA   | • اطاعت رسول عليه بي ضامن نجات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |                                                           | ALL   | • طاقتوراورمتحد بوكرزنده ربو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 10     |                                                           | מדר   | • شیطان کے دوستوں سے جنگ لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |        |                                                           | 4124  | • اولین در س صبر وضبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |        |                                                           | 42    | • سوت سے فرار ممکن نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |                                                           | YIM   | • ظاہروباطن نبی اکرم ﷺ کامطیع بنالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |        |                                                           | 400   | و كا الله من اختلاف تهين جار بيد الخوم فتري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |







## چندا بم مفاین کی نبرست مفاین کی نبرست

| <b>Z</b> 11 | • ہمارے ایمان اور کفرے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے      | APF         | • مظلوم کوفریاد کاحق ہے                                           |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ∠rr         | • این اوقات میں رہوصد ہے تجاوز نہ کرو!             | 499         | • کسی ایک بھی نبی کونہ ماننا کفرہے!                               |
| 25°         | • اس کی گرفت ہے فرار ناممکن ہے!                    |             | • محسوس معجزه کی ما تگ اور بنی اسرائیل کی حجت بازیاں <sub>ب</sub> |
| ∠ra         | • قرآن مجیداللہ تعالیٰ کی عمل دلیل اور جست تمام ہے | 4+1         | • الل كتاب قاتلان انبياء عيني كى روداداورمراحل قيامت              |
| 474         | • عصبه اور کلاله کی وضاحت! مسائل وراثت             | <b>ZI</b> Y | • يېود بول كےخودساختەحلال وحرام                                   |
|             |                                                    | 414         | • نزول انبیا؛ تعداد انبیا؛ صحائف اوران کے مرکزی مضامین            |

پارہ نمبر آ کے جومضامین اس جلد میں ہیں ان کے چندا ہم عنوانات کی فہرست دی جارہی ہے جب کہ مزید تفسیر اگلی جلد میں ملاحظہ کریں۔



# عرض ناشر

علائے اسلام نے قرآن کی خدمت ہیں اپنی زندگیاں گزار کردیں۔ انہوں نے دور دراز کے سفروں کی صعوبتوں کو کلام البی کی تغییر وتو ضیح کے لیے برداشت کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام قرآن کی خدمت کرنے والے انکمہ کرام میں سرفہرست نظر آتا ہے۔ تغییر ابن کثیر کو دوسری تفاسیر کے مقاب نے میں جوانتیاز حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس عظیم خدمت قرآن کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی سعادت برصغیر کے معرف عالم ترجمان کتاب والنہ حضرت مولا نامجم صاحب جونا گڑھی کے حصہ میں آئی جو کہ سو سے زیادہ کتب کے مولف ومصنف تھے۔ انہوں نے جس سلاست اور روانی کو اردو میں برقر اررکھا'وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس بات کو اپنے لیے تو شد آخرت بیجھتے ہیں کہ بیلا جو اب تفییر اللہ تعالیٰ نے نہمیں شائع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

۱۹۹۳ء میں مکتبہ قد وسیہ نے بصداحتیاط ومحنت تفییر ابن کیرکوشائع کی۔ المحدملذ اُس نینے کی مقبولیت سے جوحوصلہ ملا اس کے سبب اور احباب کے تقاضوں کے پیش نظر تفییر ابن کثیر کا جدید ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی کمپوزنگ سے لے کر طباعت تک جن احباب نے شوق کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر کام کیا ان کا تذکرہ نہ کرنا ناسیاس کے متراد ف ہوگا۔

عنوان بندی مولانا مسعود عبده مشهدی رحمه الله نے کی۔ کمپوزنگ کا کام عزیزی شنم اور رشید سجانی نے به حسن وخوبی انجام دیا۔ کتاب کی خواندگی میں جن احباب کا تعاون حاصل رہا' ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کے جذبے سے تھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔

آ خرمیں بارگاہ رب العالمین میں بیالتجا ہے کہ اس لا جواب تفییر کی اشاعت ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے ذریعینجات ہو۔مزید بیر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن وسنت کی نشروا شاعت کی تو فیق عطافر مائمیں۔

ابوبکرقدوس ابریل۲۰۰۳,

# حیات امام حافظ عما دالدین ابن کثیر

نام ونسب: 🌣 🏠 المعيل نام الوالفد اكنيت عما دالدين لقب اوراين كثير عرف ہے۔سلسله نسب سيہ:

المعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القيسي البصر وي ثم الدمشق \_

آپ ایک معززِ اورعلمی خاندان کے چثم و چراغ تھے۔ آپ کے والدیثن ابوحفص شہاب الدین عمرا پی بستی کے خطیب تھے اور آپ کے بڑے بھا کی چیخ عبدالو ہاب ایک متاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولا وت وتعليم وربيت: ١٦٠ ١٦٠ پي ولادية ٥٠٥ يا ٥٠٥ يا ١٠٥ هي بمقام مجدل جو ملك شام كمشهورشهر بصري كاطراف میں ایک قربہ ہے۔اس وقت آپ کے والدیہاں کے خطیب تھے۔ابھی آپ تیسرے یا چوتھے برس میں ہی تھے کہ والد ہزرگوارنے ٣٠ ٧ ه مر و مارت بإلى اورنهايت ؟) كم سنى مين آپ كويتيمي كا داغ اٹھانا پڙا-باپ كا سابيسر سے اٹھا تو بزے جھائى نے اپنى آغوش تربیت میں لےلیا۔ والد کی وفات کے تین سال بعد یعنی ۲۰۷ھ میں آپ اپنے برادر بزرگوار کے ساتھ دمشق چلے آئے اور پھر یہیں ہ پ کی نشو ونما ہوئی۔ ابتدا میں اپنے بڑے بھائی سے فقہ ک<sup>تو</sup> لیم پائی 'بعد کوشخ بر ہان الدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن فزاری معروف بابن فركاح شارح بتنبيهدالتوفي ٢٩ ٤ هاور يشخ كمال الدين ابن قاضي شهبه سے اس فن كى يحيل كى -اس ز، نه ميں دستورتھا كه طالب علم جس فن كوحاصل كرتااس فرن كي كوبي مخضر كماب زباني يادكر ليتا- چنانچية پ نے بھي فقه مين "التنبيه في فروع الشافعيه" مصنفه شخ ابواسحاق شیرازی التوفی ۲۷۷ه و کوحفظ کر کے ۱۸۷ه میں سنا دیا اوراصول فقہ میں علامہ ابن حاجب مالکی التوفی ۲۴۷ ھے کی'' مخضر'' کوزبانی یا د کیا۔اصول کی کتابیں آپ نے علام بیش الدین محمود بن عبدالرحمٰن اصفہانی شارح مختصرا بن حاجب التوفی ۴۹ سے صد سے پڑھی تھیں۔ فن حدیث کی جمیل آپ نے اس عہد کے مشہور اساتذہ فن سے کی تھی علامہ سیوطی' ویل تذکرۃ الحفاظ' میں لکھتے ہیں: سمع

الحمدار والطبقة لين حجارً اوراس طبقد كعلماء سآب في اع حديث كيا-

حجار ؒ کے ہم طبقہ وہ علاء جن سے آپ نے عل<sub>ا</sub> حدیث حاصل کیا اور جن کا ذکر خصوصیت سے آپ کے تذکرہ میں علاء نے کیا ہے وہ حسب ذيل بير \_(1)عيسيٰ بر ، المطعم (٢) بها وُالدين قاسم بن عسا كرالتو في ٣٣ ٧ هـ (٣) عفيف الدين اسحاق بن يجيُّ الآمدي التو في ۲۵ کے پور ۴) محمد بن زراد (۵) بدرالدین محمد بن ابراہیم معروف پابن سویدی التوفی ۱۱ کے پور ۲) ابن الرضی (۷) حافظ مزی (۸) یشخ الاسلام امام ابن تيميد (٩) حافظ ذهبي (١٠) عما دالدين محد بن الشير ازى التوفي ١٩٩ عه-

لکین ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ کو استفادہ کا موقع ملا وہ محدث شام حافظ جمال الدین بوسف برد، عبد الرحلن مزی شافعی مصنف"تهذیب الکمال"المتوفی ۴۲ سے چین ٔ حافظ مزی نے خصوصی تعلق کی بنا پراپی صاحبز ادی کا آپ سے نکاح کردیا تھا۔ اس رشتہ نے اس تعلق کواور زیادہ استوار کردیا۔ سعادت مندشا گرد نے اپنے محتر م استاد کی شفقت سے پورا پورا فائدہ الحمال " میں داخل ہے خودان سے ساع کیا اور الحمال " میں داخل ہے خودان سے ساع کیا اور الحمال " میں داخل ہے خودان سے ساع کیا اور اس فن کی پوری پیمیل ان بی کی خدمت میں رہ کر کی۔ چنانچے سیوطی کھتے ہیں: و تنحر ج بالمزی و لازمه و برع۔ اس طرح شخ الاسلام امام ابن تیمید المتوفی ۲۸ کے سے بھی آپ نے بہت کے پھم سے حاصل کیا تھا اور عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے تھے۔ الاسلام امام ابن تیمید المتوفی ۲۸ کے سے بھی آپ نے بہت کے پھم سے حاصل کیا تھا اور عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے تھے۔

حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ مصریے آپ کو دیوی وائی اورختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔ منزلت علمی : ﷺ امام ابن کثیر کوعلم صدیث کےعلاوہ فقۂ تفییر' تاریخ اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا۔ چنانچہ علامہ ابن العما دخیلی'

صبيب سناقل بين -"انتهت اليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير"

''ان پرتاریخ' مدیث اورتغییر میں ریاست علی ختم ہوگئ''۔

اورمشهورمورخ علامه الوالمحاس جمال الدين يوسف ابن تغرى برزى حفى "المنهل الصافى المستوفى بعد الوافى" ميس

كصة بير-"وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية\_"

'' حدیث' تفییر' فقدا ورعزبیت میں ان کو بڑی معلو مات تھیں''۔

اورحافظ ابوالمحاس حینی فرماتے ہیں: "و برع فی الفقه و التفسیر و النحو و امعن النظر فی الرحال و العلل\_" " فقه تفیراورنحومیں ما ہر تھا وررجال وعل حدیث میں بڑی گہری نظر پیدا کی تھی ''۔

خاص طور برعلم حدیث میں توان کا بیر پایہ ہے کہ تفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابوالمحاس سینی اور علامہ سیوطی نے "تذکرة الحفاظ" پر جوذیل کھے ہیں اس میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اورخودا مام ذہبی نے "تذکرة الحفاظ" کے خاتمہ میں جہاں ایخ متازشید بخ حدیث اور رفقائے درس کا تعارف کرایا ہے وہاں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

شعرو خن كابهم اذوق تفاليكن آپ كى نظم متوسط درجه كى موتى تقى ينمونه كلام ملاحظه مو

تمر بنا الایام تتری و نما نساق الی الا جال و العین تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذی مضی ولا زائل هذا المشیب المكدر

( دن پیاپے گزرتے جاتے ہیں اور ہم آ تھوں دیکھے موت کی طرف ہنکائے چلے جارہے ہیں۔سواب نہ تو وہ گزری ہوئی چوانی لوٹ کرآ سکتی ہے اور نہ بیکدورت بھرا ہڑھا یا زائل ہونے والا ہے۔ )

تيسر \_معرع مين أكر "ذاك الشباب"كي بجائ "صفو الشباب" بوتا توبر الليغ بوتا-

علاء کا آپ کی خدمت میں خراج محسین: ﴿ ﴿ ﴿ مَلَ مَا فَظِرْ بِنِ الدین عراقی التونی ٢٠٨ه سے سی نے پوچھاتھا کہ مغلطای ابن کثیر' ابن رافع اور سینی ان چاروں معاصرین میں کون سب سے بڑا ہے؟ حافظ عراقی نے جواب دیاان میں سب سے زیادہ وسیج الاطلاع اور انساب کے عالم تومغلطای میں اور سب سے زیادہ متون و تواریخ کے حافظ ابن کثیر میں اور سب سے زیادہ طلب حدیث میں کلنے والے اورموتلف ومختلف کے عالم ابن رافع ہیں اورسب سے زیادہ شیوخ معاصرین سے باخبراور تخ سے واقف حیبنی ہیں۔

اور حافظ ذہبی نے "المعجم المحتص" میں این کیر کا ذکران الفاظ سے شروع کیا ہے: الا مام المفتی المحدث البارع فقیہ معفن ومحدث متقن مفسر اور' تذکرة الحفاظ' کے خاتمہ میں ان القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں: الفقیہ المفتی المحدث فی الفصائل

اوراس کے بعد کھتے ہیں: وله عنایته بالرحال والمتون والفقه حرج و ناظر و صنف و فسر و تقدم- ''ان کورجال متون حدیث اورفقہ کے ساتھ اعتنا ہے انہوں نے احادیث کی تخریج کی مناظرہ کیا ، تعنیف کی تغییر کھی اور آ سے بڑھ گئے۔

اورحافظ حینی کان کے بارے میں بدالفاظ میں: "الشیخ الامام الحافظ المفید البارع\_" اورحافظ سیوطی فرماتے میں: "الامام المحدث ذو الفضائل" اورعلامه ابن العماد كھتے میں الحافظ الكبيراورحافظ ابن فجی المتوفی ١١٨ه هجوآپ كے نامورشا كرد میں ، بدرائے ظاہر كرتے میں "

"احفظ من ادر کناه لمتون الاحادیث و اعرفهم بجرحها و رجالها و صحیحها و سقیمها و کان اقرانه و شیوخه یعترفون له بذلك و ما اعرف انی اجتمعت به علی کثرة ترددی الیه الا و استفدت منه."

" بهم نے جن لوگوں کو پایا ان سب میں و متون احادیث كے سب سے بوے حافظ اور جرح اور رجال اور حج اور ضعیف كے سب سے زیاده پیچانے والے تقے اور اس بارے میں ان كے معاصر بن اور اسا تذه بھی ان كے معترف تھے اور مجھ يا دئيں كه با وجود مير كثرت سے آپ كی خدمت میں حاضر ہونے كے بھی ایسا اتفاق ہوا ہو كہ میں آپ سے ملا ہوں اور استفاده نه كر سكا ہوں۔ "

اور حافظ ابن ناصرالدين الدمشق "الروالوافز" بين ان كا تذكره اس طرح شروع كرت بين: "الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة المورخين علم المفسرين"

اورحافظ ابن جرعسقلانی (جن کے متعلق صاحب "کشف الظنون" نے کھا ہے کہ "ان کاعلم اوگوں کے اظہار محائب میں براتھا اور زبان اچھی تھی کاش معاملہ الثابوتا کہ خوبی باقی رہتی ) ان کوبھی امام ابن کشر کے متعلق اتناسلیم ہے کہ: "و اشتغل بالحدیث مطالعة فی متو نه ور حاله" حدیث کے متون اور زجال کے مطالعہ میں مشغول رہے تا ہم اپنی عاوت کے مطابق بیر بھارک کر گئے ہیں: "ولم یکن علی طریق المحدثین فی تحصیل العوالی و تمیز العالی من النازل و نحن ذلك من فنونهم و

"ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي و تميز العالي من النارن و تحن دلت من فنو تهم انما هو من محدثي الفقهاء\_"

'' بیعالی اسانید کی تخصیل ادرعالی و نازل کی تمیز اوراسی تنم کے دیگر فنون میں جومحدثین کے خاص فن ہیں' محدثین کی طرح نہ تنے' بلکہ بہتو فتہا ء کے محدث تنے۔''

## لیکن حافظ سیوطی نے اس کا بڑاا چھاجواب دیا ہے وہ فر ماتے ہیں:

"قلت العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث و سقيمه و علله واختلاف طرقه رحاله حرحا و تعديلاً واما العالى والنازل و نحو ذلك فهو من الفضلات لا من الاصول المهمة\_"

'' میں کہتا ہوں اصل چیزعلم حدیث میں چیچ اور قیم کی پیچان اورعلل اور اختلاف طرق کاعلم اور رجال کی جرح وتعدیل سے

واقفیت ہے'ر ہاعالی ونازل وغیرہ سوبیزا کدمیں داخل ٹیں نہ کہاصول مہمہ میں۔''

''اگر چہ حافظ ابن کشر اور علامہ محدث زاہد الکوثری لکھتے ہیں: پرمتون حدیث کے حفظ کرنے کا زیادہ غلبہ تھا۔ لیکن ان کی حیثیت اتنگری ہوئی بالکل نہتھی کہ وہ طبقات رواۃ اوران کے احوال کی معرفت کے اعتبار سے عالی و تا زل کی بھی تمیز نہ کر سکتے ہوں بلکہ یہ بات تو ایسے تخص پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی جو علم رجال میں ان سے بدر جہا کمتر ہوا ور بھلا بیک طرح ہوسکتا تھا جب کہ وہ ایک طویل مدت تک مزی کی خدمت میں برابر حاضر رہے اور انتمایل کے جمع کرنے پر گئے رہے 'اور حافظ ابن حجرکی اندرونی باتیں ان لوگوں کے تذکرہ میں کھل جاتی ہیں جوفضل و کمال میں مشہور ہیں۔''

مورثین نے مافظ ابن کیر کے مافظ اور فہم کی خاص طور پرتعرفے کی ہے۔ ابن العماد لکھتے ہیں: 'کان کثیر الاستحضار قلیل النسیان' جید الفھم۔"

شیخ الا ملام امام ابن تیمید سے خصوصی تعلق: ﴿ اخیر میں بیدواضح کردینا ضروری ہے کہ حافظ ابن کثیر کواپنے استاذ علامہ ابن تیمید سے کہ اسلام ابن تیمید سے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمید سے تیمید سے خصوصی تعلق تھا جس نے آپ کی علمی زندگی پر گہرااثر ڈالا تھا اوراس کا نتیجہ ہے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمید سے متاثر تھے جن یں وہ جمہور سلف سے متفرد ہیں۔ چنانچہ ابن قاضی ہیں اسلام علی متاثر تھے جن یں وہ جمہور سلف سے متفرد ہیں۔ چنانچہ ابن قاضی ہیں اسلام علی میں کھتے ہیں :

"كانت له خصوصية بابن تيمية و مناضلة عنه و اتباع له في كثير من ارائه وكان يفتي برأيه في مسئلة الطلاق وامتحن بسبب ذلك و اوذي\_"

''ان کوابن تیمیہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اوران کی طرف سے لڑا کرتے تھے اور بہت ی آ راء میں ان کی اتباع کرتے تھے۔ چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں بھی انہی کی رائے پرفتو کی دیتے تھے جس کے نتیج میں آ زمائش میں پڑے اور ستائے گئے۔''

ایک وقت میں تین طلاقیں دینے کے بارے ٹیں شخ الاسلام کا مسلک بیرتھا کہ وہ ان تینوں طلاقوں کو ایک طلاق ہی شار کرتے تھے۔ وفات: ﴿ ﴿ ﴿ اَخْدِرَ عَمْرِ مِیں بینائی جاتی رہی تھی جعرات کے دن شعبان کی چھیس تاریخ ۲۷۷ھ میں وفات پائی (رحمہ اللہ تعالی) اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے محبوب استاذ شیخ الاسلام ابن تیمید کے مہلومیں ڈن کئے گئے۔ آپ کے کسی شاگر دنے آپ کی وفات پر بڑا در دانگیز

> مرثیہ لکھاہے جس کے دوشعر بیہ ہیں افقالہ طالان

لفقدك طلاب العلوم تاسفوا وجادوا بدمع لا يبيد غزير ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلا فيك يا ابن كثير المقان علوم تمهار المحموم ا

آ نسوؤں کے ساتھ لہوبھی ملادیتے تب بھی اے ابن کثیرٌ تمہارے لئے یہ تھوڑے تھے ''

بیماندگان میں دو صاحبز ادے بڑے نامور چھوڑے تھے ایک زین الدین عبدالرحمٰن جن کی وفات ۹۲ کے میں ہوئی اور دوسرے بدرالدین ابوالبقاء محمد۔ بیپڑے پابیے محدث گزرے ہیں۔انہوں نے ۴۰ مھیں بمقام رملہ وفات پائی ہے۔ان دونوں کا

دو مرتے بدرائدین ابوابھاء تد سیر برتے پاپیرے حدت مر رہے ہیں۔ انہوں ہے ۱۰۰۰ھ میں معام رمیدوفات پاں ہے۔ ان دووں ذکر حافظ بن فہدنے اپنے ذیل میں بسلسلہ وفیات کیا ہے۔

تصنیفات: کی کی آپ نے تفیر طدیث سیرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص کا ثمرہ اور حسن نیت کی برکت تھی کہ بارگا ہُ ایز دی سے ان کو قبول عام اور شہرت دوام کی مندعطا ہوئی۔ مور خین نے آپ کی تصانیف کی افادیت اور ان کی قبولیت کا ذکر خاص طور سے کیا ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں: "وله تصانیف منیدة" ابن حجر کہتے ہیں:

"سادت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته\_"

''ان کی زندگی میں ان کی تصانیف شہر شہر جا پینچیں اور ان کی وفات کے بعدلوگ ان سے نفع اندوز ہوتے رہے۔'' • \_\_\_\_

اورشوكاني لكصة بين: "وقد انتفع الناس بتصانيفه لا سيما التفسير\_"

''لوگوں نے ان کی تصانیف خصوصاتفسیر سے نفع اٹھایا۔'' سب سے جہیں میں جمعہ میں عطاسی جب میں جہا

آپ کی جن تصانیف پر جمیں اطلاع مل سکی وہ حسب ذیل ہیں۔ مار میں استان

ا تفسیر القرآن العظیم: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حِسْ مَعْلَقَ حَافظ سِيوطَى تَصْرَ حُكُمَ تَنْ مِينَ كَهِ "لَمْ يؤلف على نمطه مثله" (اس طرز پردوسرى تفسیر نہیں کامھی گئی۔)اور محدث کوثری فرماتے ہیں: "مغو من افید کتب التفسیر بالروایته"

'' يتفير بالرواية مين سب سن ياده مفيد كتاب ب-'

اور قاضى شوكانى لكھتے ہيں:

"وقد جمع فيه فاوعى، ونقل المذاهب والاحبار والاثار و تكلم باحسن كلام وانفسه\_" ""اس مين بتح كيا اورخوب محفوظ كردياً نمرا مب نقل كئ حديثين لكين آثار درج كة اوربهت بى عمده اورنهايت نغيس كلام فرمايا\_"

مصنف اس کتاب ہیں سب سے پہلے تغییر القرآن بالقرآن کے اصول پر ایک آیت کی تغییر ای مضمون کی دوسری آیات کی روشنی میں کرتے ہیں پھرمحد ثین کی مشہور کتا ہوں سے اس کے ہارے ہیں جوا حادیث مروی ہیں ان کونقل کر کے ان کی ا بانید و رجال پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد آثار صحابہ و تا بعین کولاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کا بیسب سید بڑا علمی کا رامہ ہے کہ انہوں نے تغییر اور تاریخ سے اسرائیلیات کو بہت کچھ چھانٹ کر علیحدہ کردیا ہے۔ اور بچ بیہ ہے کہ اس اہم کام کے لئے ان جیسے بالغ نظر محدث ہی کی ضرورت تھی۔ بیا تنابرا کام ہے کہ اگر ان کی علمی خدمات ہیں صرف یہی خدمت ہوتی تب بھی وہ ان کے نخر کے لئے کافی تھی۔ المحدلله یہ کتاب متداول اور بار ہاطبع ہو پھی ہے۔

۲۔البدایہ والنہایہ: ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ تاریخ میں ان کی بیش بہا تصنیف ہے اور مصر سے طبع ہوکر شائع ہوچکی ہے۔اس میں ابتدائے کا کات سے لے کواحوال آخرت تک درج ہیں' پہلے انبیاء کیم الصلوٰ قاوالسلام اورامم ماضیہ کا ذکرہے پھر سیرت نبویہ کا بیان ہے اور اس

کے بعد خلافت راشدہ سے لے کراپنے عہد تک کی مفصل تاریخ لکھی ہے۔ پھراشراط الساعۃ اوراحوال آخرت کا بیان ہے۔اس تاریخ میں بھی امام موصوف نے غرائب منا کیراوراسرائیلیا ت کوچھانٹ دیا ہے۔صاحب کشف الطنو ک لکھتے ہیں:

"اعتمد في نقله على النص من الكتاب والسنة في وقائع الالوف السالفة و ميزبين الصحيح والسقيم والخبر الاسرائيلي وغيره\_"

'' گذشتہ بزار ہاسال کے وقالع میں کتاب وسنت کی تصریح پراعتا دکیا ہے اور سیح ضعیف اور اسرائیلی روایات وغیرہ کوجدا کردیا ہے۔''

مورخ ابن تغری بردی اس تاریخ کے متعلق لکھتے ہیں: "هو فی غایته انہ جودة ۔" (بینهایت بی خوب ہے)۔امام علامہ حافظ بدرالدین محمود عینی حنی شارخ بخاری نے اپنی تاریخ میں زیادہ ترای کتاب پراعتاد کیا ہے اور حافظ ابن ججرؒ نے اس کا اختصار بھی کیا ہے۔
کشف الظنون میں ہے کہ محمود بن محمد بن ولشاد نے "البدایه والنهایه" کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس تاریخ میں واقعات اور وفیات دونوں درج ہیں ۔سیرت نبویدگا حصہ خاص طور پرسب سے بہتر ہے گر بے شارمشا ہیر علماء کا تذکرہ درج کتاب ہونے سے رہ گیا ہے۔ اس میں مصنف کی وفات سے سال قبل تک کے حالات آگئے ہیں۔

سوالکمیل فی معرفة الثقات والضعفاء والمجامیل: الله الله صاحب "کشف الظنون" فی اس کتاب کانام "التکمله فی اسماء الثقات و الضعفاء "کسماء کی نام کسماء کی نام کسماء کسماہ کسماء کسماہ کسماء کسماء کسماہ کسماہ کسمائ کسماہ کسمائ کسمائ کسمائ کسمائ کام سے فلامر ہے فن رجال میں ہے اور حسب تصریح حافظ مین پائج جلدوں میں ہے۔ اس میں مصنف حافظ مزی کی "تہذیب الکمال" اور حافظ و بھی کی میں دیا ہے اور جا بجا اپنی طرف سے اس میں مفیدا ضافے بھی کے میں دو دمصنف کی رائے اس کتاب کے بارے میں ہے۔ -

"وهو انفع شئي للفقيه البارع و كذلك المحدث\_"

" بیان چیزوں میں سے ہے کہ جو ما ہرفقیداورای طرح ایک محدث کے ساتھ بہت زیادہ نفع بخش ہے۔"

ال بین مندامام احداین فی احادیث المسانید و اسنن: این که که یک کتاب ہے جو'نجامع المسانید' کے نام سے مشہور ہے۔ مصنف نے اس بین منداین الج اللہ یکی کتاب ہے جو'نجامع المسانید کوجمع کر کے ان کو ابواب پر مرتب کردیا ہیں مندامام احمد این خبل مند بزار مندائی یعلی منداین الجی شیب اور صحاح سند کی روایات کوجمع کر کے ان کو ابواب پر مرتب کردیا ہے۔ محدث کوثر کی لکھتے ہیں: "هو من انفع کتبه۔" (بیان کی تصانیف میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے)۔ اس کتاب کا قلمی نسخد "دوارالکتب المصر بیا موجود ہے۔

۵ ـ طبقات الثافعيد: ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ مِين نقبها عَشَافعيه كاتذكره مِهِ ـ اس كاقلمي نسخه شَخ محمد بن عبدالرزاق حزه نے شخ حسين باسلامه كے ياس ديكھا ہے جو مكه مكرمه ميں مجلس شور كا كے ركن تھے ـ

۲ \_مزا قب الشافعی: ﴿ ﴿ ﴿ بِيرِسالدامام شافعی کے حالات میں ہے مصنف نے اس کا ذکر ' البدایہ والنہائی' میں امام شافعی کے تذکرہ میں کیا ہے اس کا قلمی نیخ بھی طبقات الشافعید کے ساتھ مجلد ہے۔ صاحب ' کشف الظنون' نے اس رسالہ کا نام' ' الواضح النفیس فی مناقب الامام ابن ادریس' کھاہے۔

۷- تخ تج احادیث ادلیة التنبیه: - ۸ تخ تخ تج احادیث مختصراین الحاجب: 🖈 🌣 ۱٬ التنبیه "اور' مختصر' پیدونوں کتا ہیں وہی

ہیں جن کومصنف نے عہد طالب علمی میں حفظ کیا تھا۔ان دونوں کتابوں میں کتب حدیث سے تخریب کھی ہے۔ 9\_شرح سیح بخاری: 🌣 🌣 اس کی تصنیف بھی شروع کی تھی گرناتمام رہ گئے۔''کشف الظون' میں ہے کہ صرف ابتدائی کلا ہے کی

شرح ہے۔مصنف نے اس کا ذکر "اختصار علوم الحدیث "میں کیا ہے۔

١٠ - الاحكام الكبير: 🏠 🏠 يه كتاب بهت بزے بيانے پر احادیث احكام میں لھی شروع كی تھی محر كتاب الجح تا كھ سكے تمام ندكر

سكے مصنف نے'' اختصارعلوم الحديث' ميں اس كتاب كا بھی ذكر كيا ہے۔

اا ـ اختصار علوم الحديث: 🖈 🏠 نواب صديق حسن عان في الوصول في اصطلاح احاديث الرسول "مين اس كانام" الباعث

الحستيث على معرفة علوم الحديث "كها ب- بيعلامه ابن صلاح التوفى ٦٣٣ هكى مشهور كتاب "علوم الحديث" معروف بير" مقدمه ابن ملاح" كا جواصول حديث ميں ب اختصار ب\_مصنف ين اس ميں جابجامفيداضافے كئے ہيں۔ حافظ ابن جرعسقلاني اس كتاب

كم معلق الصيري: "وله فيه فوائد\_" (اس كتاب ميس حافظ ابن كثير كيبت سافا دات بير) ۱۲\_مندالیخین : 🖈 🖈 اس میں شیخین لینی حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنها سے جوحدیثیں مروی ہیں ان کوجع کمیا گیا ہے۔مصنف نے

''اختصار علوم الحديث' ميں اپني ايک تصنيف' مندعمر رضي الله عنه'' كا ذكر كيا ہے۔ بيمعلوم نه ہوسكا كه آيا وه مستقل عليحده كتاب ہے يا ای کا حصہ ثانی ہے۔

١٣ - السيرة النبولية: ١٦ ١٨ بيسيرت يربزى طويل كتاب ہے-

١٨-الفصول في اختصار سيرة الرسول: ١٠ ١٠ بيسيرت يرايك مختركتاب ب-مصنف في اسكا ذكرا يي تغيير مين سورة احزاب

کے اندر غزوہ خندق کے بیان میں کیا ہے۔اس کتاب کا تلمی نسخہ مدینہ منورہ میں کتب خانہ شیخ الاسلام میں موجود ہے۔ 10-كتاب المقدمات المن المن المن المناف في المناف المديث مي كياب

١١ مخضر كتاب المدخل للبيهقي: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبِينُ " اختصار علوم الحديث " كے مقدمہ كيا ہے۔

ا الاجتهاد في طلب الجههاد: ١٦ ١٠ جب فرتكيول في قلعه "اياس" كامحاصره كيااس وقت آب في بيرساله امير منجك كے لئے لکھا۔ بدرسالہ معرے جھپ کرشائع ہو چکا ہے۔

١٨\_ رسالة في فضائل القرآن: 🏠 🏠 بيرسال بهي تغييرا بن كثير كيساته مطبع المنارم مريل طبع موج كاب-

۱۹۔مندامام احمد بن خنبل کوبھی حروف پرمرتب کیا تھااوراس کے ساتھ طبرانی کی' <sup>دمج</sup>م'' اورابویعلی کی' 'مسند'' سے زوائد بھی درج کئے تھے۔ امام ابن کیرس تمام تصانف میں بیخو بی عیاں ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں نہایت تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں اور مفصل لکھتے ہیں عبارت

مہل اور پیرایۂ بیان دکش ہوتا ہے۔

# حضرت مولا ناجونا گڑھی رحمہ اللّٰدعلیہ کے مختصر حالات

تغیر محمدی کے مؤلف حضرت مولا نامحمد جونا گڑھی رحمة الله علیہ کاشار برصغیر بعنی پاک دہند کے ان مایہ نا زعال نے حدیث میں ہوتا ہے جو اپنے علمی کمالات وین وجاہت علمی کر دار 'حسن صورت وسیرت اور مجاہدا نہ کارنا مول سے اپنے ہم عصر علماء پر اس طرح چھائے ہوئے جسے جس طرح تمام ستاروں پر بدر (چودھویں رات کا چاند) کی رشنی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔

ابتدائی حالات: ﷺ مولانا کانام''محر'' والد ماجد کانام ابزائیم' سال ولادت ۱۸۹۰ء ہے۔ آپ کا وطن مالوف کاٹھیا واژ کامشہور شهر جوناگڑ ھے'جومتحدہ ہندوستان میں اسلامی ریاستوں میں شار ہوتا تھا۔ آپ اس علاقہ کی مشہور مسلم قوم مین سے تعلق رکھتے تھے۔

ا پ کے والد ما جدتا ہر غلہ ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت مولا نا مرحوم من شعور کو پہنچتے ہی دینی علوم کی طرف را غبہ ہو سے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں مولا نا عبداللہ جونا گڑھی سے حاصل کی۔ اس وقت وہلی ہندوستان کی مادرعلم تھی 'اندرون ملک کے علاوہ پیرون ملک ہے کھا ہے وطن ہی میں مولا نا عبداللہ جونا گڑھی سے حاصل کی۔ اس وقت وہلی ہندوستان کی مادرعلم تھی 'اندرون ملک کے علاوہ پیرون ملک ہے کھا ہاتی کھلی پیاس بجھاتے تھے۔ خاندان ولی اللی کے علمی اثر ات ابھی پچھ بچھ باتی تھے حضرت الا مام سید نذر سین محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال فرمائے تقریباً دس بارہ سال کا ہی عرصہ گزرا تھا' دہلی کا علمی شہرہ سنا تو دل میں ایک زیروست اشتیات پیدا ہوا' والد بزرگوار آپ کوا پی آ تھوں سے اوجھل کرنے کے ہرگز تیار نہ تھے' مگر ہونہا رفرزند کا علمی اشتیات ون

و بلی میں تشریف آوری: کہ کہ چنا نچہ آپ نے ۱۹۱۱ وہیں دیلی کارخ کیا ' مرسدامینیہ' دیلی میں مشہوراورمرکزی حیثیت رکھتا تھا۔

آپ نے اپناعلمی سامان سفر سب سے پہلے پہیں کھولا۔ ' مدرسدامینیہ' کے ارباب مل وعقد چونکہ تقلیدی تیو دو صدود میں گھرے ہوئے سے اور ادھرعمل و بالحدیث کا جذبہ رگ و پے میں سمیا ہوا تھا۔ اس لئے '' مدرسدامینیہ' کے فضاراس ند آسکی اور جلد ہی اس کو چھوڑ کر عاملین بالحدیث کے مشہور دینی علمی مرکز' صدر بازار میں مولانا عبدالو باب ملتانی رحمۃ الله علیہ کے مدرسہ' دارالکتاب والسنہ' میں داخل ہوگئے جہاں جاتم دوران جناب شخ حافظ حمید الله صاحب رحمۃ الله علیہ کی علاء نوازی اور غرباء پروری اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے پہل مستقل طور پر درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت دیلی میں مولانا عبدالرحیم صاحب غز نوی رحمۃ الله علیہ سے بنی یافتہ عاملین بالحدیث کا مرکز تھا' آپ نے اس علمی مرکز سے بھر پور استفادہ کیا۔ حدیث کی بعض کتا ہیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کا مرکز تھا' آپ نے اس علمی مرکز سے بھر پور استفادہ کیا۔ حدیث کی بعض کتا ہیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کی اور مولانا نبدالرحیم صاحب غزنوی رحمۃ الله علیہ استفادہ کیا۔ حدیث کی بعض کتا ہیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کی بعض کتا ہیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کی بعض کتا ہیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بیں علیہ بیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ اس میں بی بھیں۔

منطق وغیرہ علوم عقیلہ دبلی کے مشہور استاذ مولانا محد اسحاق صاحب سے حاصل کی۔ مولانا محد اسحاق صاحب کی عمر کا بیآ خری

نانہ تھا۔ مولانا محد اسحاق کی رصلت کے بعد آپ نے مولوی محد ابوب صاحب پراچد رشمۃ الله علیہ سے منطق کی تحلیل کی تعلیم سے فارغ

ہونے کے بعد آپ نے دبلی میں مجد اہل حدیث اجمیری گیٹ کو اپنی مستقل سکونت کے لئے منتخب کیا اور وہاں ' مدرسہ محدیث کی با قاعدہ
بنیا د ڈالی۔ ''مدرسہ محدیث' کو شائقین علوم نبویہ کا مرکز قرار دیا' مدرسہ میں آپ نہایت مستعدی سے درس و قدریس کو آخری عمر تک سرانجام

ہے۔

عدیم المثال خطیب: کہ کہ خطیب الہند حضرت مولا نامجہ صاحب محدث رحمة الدُّعلیہ کوالله تعالیٰ نے خطابت کا ایبا ملکہ اور قدرت عطافر مائی تھی کہ وہ ہرموضوع پرنہایت جامع اور مدلل ومؤثر خطافر ماتے تھے۔ آپ کی آ واز میں ایسی کشش اور تا جیرتھی کہ خطبہ مسنونہ شروع کرتے ہی سامعین پر رفت طاری ہو جاتی اور بعض بے افقیار ہو کرزار وقطار آنو بہانے لگتے تھے اور خطبہ سے متاثر ہو کہ کئے علانے تا بہ ہوتے تھے۔ آپ کے مواعظ اور توحیدی خطاب نے ہندوستان میں تقلید جامد اور شرک و بدعات کی بساط الث و الی اور بلا مبالغہ لاکھوں آ دمی شرک و بدعات سے تا بُب ہو کر سے موحد اور قبیع سنت بن گئے۔

آ پ کا چېره نورانی اورشکل وصورت ایسی موہنی اور پیندیدہ تھی کہ جس کی نظر پڑتی بلاا متیاز مسلک آ پ کا معتقداور گرویدہ ہوجا تا' اس پرآ پ کاعمل بالحدیث اوراتباع سنت کا جذبہ سونے پرسہا گے کا کام دیتا۔

وفات: ﴿ آ ﴾ آ پائی عمر کے بچاس سال بورے کر کے کیم صفر ۲۰ سا همطابق ۱۹۴۱ء اپنی آبائی وطن جونا گڑھ میں اچا تک حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقال فرما گئے۔ (انا لله و انا اليه راجعون)۔ آپ کی وفات پر مولانا ابوالعارف شاداعظمی مؤی نے حسب ذیل تاریخ لکھی:

آ ەحفرت العلامەمولا نامحمە جونا گڑھی

لقد مات في الوطن المبارك وفقه سمى رسول الله شيخ محمد فقال بقلب الحزن شاد مورخا تخلى الى الله الحميل محمد

علامه مرحوم کی وفات پرنسف صدی سے زیادہ طویل عرصہ گذرر ہاہے لیکن ان کے علمی برکات اور صدائے حق کی گونج پورے ہندویا ک میں سائی دے رہی۔ اللهم اغفرله و ارحمه و عافه و اعف عنه و اکرم نزله و و سع مد حله۔ آمین۔

بے مثال تصنیفی خدمات: ﴿ ﴿ ﴿ الله تعالیٰ نے مولا نامحم صاحب رحمۃ الله علیہ جونا گرھی کو درس و تدریس اور خطاب کے ساتھ ساتھ تھنیف و تالیف کا نہایت عمدہ ذوق عطا فر مایا تھا۔ آپ نے اپ قالم سے شرک و بدعت کی بخ کئی کے لئے تکوار کا کام کیا اور برصغیر کے طول وعرض میں تھیلے ہوئے شرکیہ مراسم اور تقلیدی جود کو پاش پاش کر ڈالا می کے اس جواب مردسیاہی نے تو حید وسنت کے ہرمحاذ سے دین حق کی حمایت کی ۔ آپ کے قلم اهیب سے جوشا ہکا رعلمی اور تحقیق رسائل اور اعلیٰ کتابیں مرتب ہو کرشائع ہوئیں وہ اردوزبان میں۔ دین علوم کا بڑا قابل فخر سرمایہ ہیں جس کے باراحسان سے اردود نیا بھی سبکدوشنہیں ہو عتی ۔ آپ کی اکثر کتابوں کے نام کفظ ''محمدی'' پر تھے ۔ مثلاً صلوۃ محمدی' ذکوۃ محمدی' میں میں تین شہ پارے ایسے ہیں جن پر پوری ملت اسلامیہ پاک رسائل اور کتابوں کی تعداد سوسے زیادہ ہے' لیکن آپ کی ان علمی یا دگاروں میں تین شہ پارے ایسے ہیں جن پر پوری ملت اسلامیہ پاک وہند کو بجاطور پر ہمیشہ نازر ہےگا اور یہ کتابیں تاریخ' کے ہر دور میں اپ عظیم مؤلف کے نام کوزندہ اور روشن رکھیں گی ۔

اول: -امام ابن قیم رحمة الله علیه کی مشہور اور نامور کتاب ' اعلام الموقعین ' جودین محمدی کے بیجھنے ؛ وردین حق کی معرفت کے لئے ایک جامع دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے ' ' وین محمدی' کے نام سے اس کا اردو میں تر بمدکر کے امت محمدیہ (علی صاحبها الصلوٰ قواتسلیم ) پرایساا حسان عظیم کیا ہے جسے بلاشبر رہتی و نیا تک 'ہمیشہ وعلمی و فرہی حلقوں میں یا دکیا جاتا رہے گا۔

## امام البندمولا ناابوالكلام آزادكا نامهمبارك بنام مولا نامحمه جونا كرهي

اعلام الموقعين كر جمه ك باره مين امام البند مولانا الوالكلام آزادرهمة الله عليه في بنام مولانا محمر صاحب رحمة الله عليه يون والانامه رقمطراز فرماما:

''جی فی اللہ ''السلام علیم ورحمۃ اللہ بھے معلوم ہوا کہ آپ نے حافظ قیم گی' اعلام الموقعین'' کااردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جھے اس فہر سے نہایت خوثی ہوئی ۔ عرصہ ہوا میں نے بعض عزیز وں کو جو ترجمہ کے لئے دلچپی رکھتے ہیں اس کام پر لگایا تھا کہ شخ الاسلام ابن قیم کی مصنفات اردو میں نتقل کریں۔ چنا نچہ فتخب کتابوں میں اعلام بھی تھی لیکن خیم ہے اس لئے اس کی نوبت نہ آئی ۔ مختصرات ثما تکع ہو گئیں اب آپ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں کہوں گا آپ نے ایک نہایت موز وں کتاب ترجے کے لیے فتخب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تو فیق کارعطا فر مائے۔ مباحث فقد وحدیث میں متاخرین کا کافی ذخیرہ موجود ہے لیکن اس سے بہتر اور اسے کوئی کتاب نہیں اس کا اردو میں ترجمہ کردینا اس گوشے کی تمام ضرورت بیک دفعہ پوری کردیتی ہیں ۔ خصوصیت کے ساتھ اس کی ضرورت انگریز کی تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے ہوئی تو ان کی خبر نہیں مرورت انگریز کی تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے ہوئی تو ان کی خبر نہیں کردیتی ہیں لئو تعلیم یافتہ طبقہ کی وجہ سے براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے 'اگر''اعلام الموقعین'' اردو میں شائع ہوگئی تو ان کی فہم واسیرت کے لئے کافی مواد مہیا ہوجائے گا۔ میں نہا ہے خوش ہوں گا اگر اس کے ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو بچھ مدود سے سکوں۔ وابسیرت کے لئے کافی مواد مہیا ہوجائے گا۔ میں نہا ہے خوش ہوں گا اگر اس کے ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو بچھ مدود سے سکوں۔ (ابوالکلام کان اللہ له' از کلکتہ)

''اعلام کا ترجمہ شائع ہوا اور اکا برملت وعلائے امت کے ہاتھوں میں پہنچا۔مطالعہ کے بعد حضرت امام الہند نے جووالا نامہ ارقام فرمایا اس کامطالعہ سیجئے' اس سے آپ کواندازہ ہوگا کہ حضرت مولانا محمد مرحوم کے اس کا عظیم کی اہمیت کیا ہے۔

## امام الهندمولانا آزاد كادوسرانامه مبارك بنام مولانا محمد مرحوم

" دجی فی اللہ" السلام علیم - "اعلام الموقعین" کا ترجہ دکھ کرنہا ہت خوشی ہوئی ۔ مباحث فقہ وصدیث اور حکمت تشریع اسلامی میں مناخرین کی کوئی کتاب اس درجہ محققانہ اور نافع نہیں ہے جس درجہ رہے کتاب ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس مفید دینی خدمت برمتوجہ ہوئے ۔ میں ان تمام لوگوں کو جو غہ ہی معلومت کا شوق رکھتے ہیں اور اصل عربی کا مطالعہ نہیں کر سکتے مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں چونکہ اسلام کے اندرونی غدا ہب ومشارب کی چیجد گیوں سے عموماً مسلمان باخبر نہیں ہیں اس لئے بسااوقات ان کا غربی شغف غلط راہوں میں ضائع ہوجا تا ہے ۔ اس کتاب کا مطالعہ ان پرواضح کردے گا کہ حکمت ودائش کی حقیق راہ کن لوگوں کی راہ ہے متبعین کتاب وسنت کی یا اصحاب جدل و خلاف کی ؟ خودصا حب "اعلام الموقعین" اپنے تصیدے" نونیہ" میں کیا خوب فرمائے ہیں:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين النبى وبين راى فلان (يعنى علم دين وي ہے جوقر آن وحديث ميں ہے جومعرفت خداوندي ميں ڈو بے ہوئے فيضان صحبت رسول كے فيض يافتہ صحابہ گرام کی زبانوں سے فلا ہر ہواہے کسی کی رائے کوسنت وحدیث سے نکرانا 'رائے کے غلبے کے لئے دلائل قائم کرنا اور اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے رائے کے جمنڈے کے خلاف حدیث بلند کرنے کا نام علم دین نہیں۔)

ضرورت محی کہ اس کتاب کا ترجمہ کتاب کی شکل میں شائع کیا جاتا۔ موجودہ صورت حال کا بینہایت افسوسناک منظر ہے کہ اس طرح کی فیتی اور ضروری خدمات پر اہل خیر واستطاعت کو توجہ نہیں۔ جمھے امید ہے بہت جلدا یہے حالات فراہم ہوجا کیں گے کہ آپ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کر سکیں گے۔ یہ بھی آپ نے خوب کیا کہ حافظ عما دالدین ابن کیڑ کی تغییر کا ترجمہ شائع کردیا۔ متاخرین کے ذخیر تغییر میں یہ سب سے بہتر تغییر ہے۔ امید ہے کہ اصحاب خیر واستطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعدو مددگار ہوں گے۔ (ابولکلام کان الله له کلکتہ ۲۳۱۔۱۲)

دوم: - آپ کی محبوب کتاب' خطبات محمدی' ہے۔ آپ نے اس کتاب کوایسے خلوص اور محنت سے لکھا کہ اس سے ہزاروں مساجد کے منبر گوننج اسٹھے اور لا کھوں گھر انے ترانہ محمدی سے سرشار ہوئے۔خطبات محمدی کا درس' مساجد اور دینی مجالس ہیں آج تک مسلسل اور با قاعدہ دیا جارہاہے۔

سوم اخبار محرى: - گونال گول تعنینی خدمات كے علاوه آپ نے اپنے "اخبار محری" كے ذريعے ملك ميں تو حيدوست كى آواز بلندكى \_"اخبار محرى" مديدتك برصغير كے مطلع صحافت پر توحيدوسنت كا آفاب وما بتاب بن كر چيكتار با جس كى ضياء پاش كرنول سے پورا ملك روشن ہوگيا۔

چهارم تفسير محدى: -سيدنا حفرت على رضى الله تعالى عنه في مايا:

رضینا قسمته الحبار فینا لنا علم وللحهال مال لان المال یفنی عن قریب وان العلم لیس له زوال

( ہر خف وہی چیز پاتا ہے جواس کی قسمت میں ہوتی ہے علم والوں کوعلم ملتا ہے اور مال والوں کو مال ملتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں ہمیں تو عطید اللہی علم ہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فر مایا ہے۔جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا انمول خزانہ ہے اور مال ودولت تمام ختم ہوجانے والی چیزیں ہیں۔)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فر مان کے تحت آج ہم و کیھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دینی علوم کا جوفز انہ حضرت مولا نامجہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں ودیعت فر مایا تھا'جس کے بیشتر حصہ کواپی قلم سے ہمیشہ کے لئے محفوظ فر ما گئے' وہ ایک ایسالا فانی چشمہ ہے جس سے تشنگان علم وہدایت ہمیشہ سراب ہوتے رہیں گے۔ قبل ازیں مندرجہ بالاسطور میں آپ کی علمی یا وگاریں' مثلاً وین محمر ترجمہ اعلام الموقعین' خطبات محمدی اور اخباری محمدی کا کھوتھارف قارئین کی خدمت میں پیش کر بھے ہیں۔ اب مولا نامرحوم ومنفور کی اہم ترین وین اسلامی خدمت کا تعارف طالبین دین حق کی خدمت میں پیش کرتے ہیں' جو تغییر محمدی کے نام سے آنے والی مسلمان نسلوں کے سامنے رکھ گئے ہیں۔ تغییر محمد کیا ہے؟ اس کے متعلق امام الہند' مولا نا ابوالکلام آزاور حمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا نامحم صاحب مترجم تغییر این کیٹر کے نام یوں خط کھھا:

"جى فى الله " السلام عليكم رحمة الله وبركانه . مجمع س كراز حد خوشى موئى كه جناب في حافظ عماد الدين ابن كثير كى عربي تغيير كا



اردوتر جمد شائع کیا ہے۔ متاخرین ک ذخیر اتغیر میں بیسب سے بہتر تغیر ہے۔ امید ہے کداصحاب خیرواستطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعد و مددگار ہوں گے۔ (ابوالکلام ٔ کان الله له از کلکتهٔ ۲۷ فروری ۱۹۳۷ء)

مولانامجرصاحب مرحوم کی بیا ہم ترین یادگار قرآن کریم کی اردوزبان میں ایک بے مثال نادرروزگارتغیر سے اردوزبان میں قرآن پاک پرایک بہترین کتاب کا اضافہ ہوگیا ہے۔ اگریہ مبارک تغییر وجود میں نہ آتی تو اردودال حضرات ایک قیتی ذخیرہ علم کے مطالعہ سے محروم رہتے ۔ اس تغیر پرمولانا کو جس قدر بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ اس تغیر کے آنے سے ہرمسلمان کے لئے سلف صالحین کی روشنی کے مطابق قرآن مجید کا سجھنا آسان ہوگیا ہے۔ تغییر ابن کشر کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے دبلی کی نہا ہت پیاری رسلی ادروزبان اختیار فرمائی ہے ترجمہ میں ایسا عام فہم انداز اختیار کیا ہے کہ ترجمہ اور اصل کتاب میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تفاسیر میں تغییر ابن کشر کا درجہ ایسان ہے ہوئے موال ہے۔ یا یوں سجھنے کہ کتب اعادیث میں کشر کا درجہ ایسان ہے۔ یا بدل میں جو موال ہے۔ ایسان مقام کتب تفاسیر میں تغییر ابن کشر کو حاصل ہے۔









| भ<br>१ <del>९लालनात्रात्वात्रात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्व</del> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|-----------------------------------------------------------------------------|--|

| <b>Read</b> |                                               | लेलेले |                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 45          | • الحمد كاتعارف ومفهوم                        | 22     | • حمدوثناء کے حقوق کا واحد ما لک                                          |
| 71"         | • آمين اورسور ۽ فاتحہ                         | **     | • حجت ثمام رسول الله علية                                                 |
| ar          | • اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان              | **     | • بيوياري علماء کاحشر                                                     |
| ۸۲          | • سات كمبى سورتول كى فضيلت                    | ۲۵     | • تفسیر کا بہترین طریقه                                                   |
| 44          | <ul> <li>حروف مقطعات اوران کے معنی</li> </ul> | ۲۵     | • اہمیت حدیث                                                              |
| 44          | • تحقیقات کتاب                                | ۲۸     | • اپنی رائے اور نفسیر قرآن                                                |
| 4~          | • متقين کي تعريف                              | 14     | • قرآن حکیم ہے متعلق کچھ معلومات                                          |
| 40          | • ہدایت کی وضاحت                              | ۳۱     | • آیت کے نقطی معنی                                                        |
| 40          | • ايمان کي تعريف                              | . ""   | <ul> <li>لبهم الله الرحمن الرحيم اور مختلف اقوال اورسورة فاتحه</li> </ul> |
| 44          | • قيام صلوة كياب؟                             | . ""   | • سورهٔ فاتحه کی فضیلت                                                    |
| Ň•          | • مدایت یا فته لوگ                            | ٣٢     | • بسم الله با آواز بلندياد بي آواز ہے؟<br>                                |
| ۸۳          | • منافقت كالشميل                              | سهم    | • رسول الله عنظ كاانداز قرات                                              |
| ۸۵          | • شک وشبه بیاری ہے                            | ~~     | • فصل بسم الله كي نضيات كابيان                                            |
| 91          | • شک کفراور نفاق کیاہے؟                       | ľΥ     | • اللّه نے اپنے تمام (صفاتی ) نام خود تجویز فرمائے ہیں                    |
| 96          | • منافقین کی ایک اور پہچان                    | ľΥ     | • الله كےمترادف المعنی كوئی نام نہيں!<br>التا                             |
| 92          | • تعارف الديزبان اله<br>لعد                   | ٢٨     | • الرحمن اورالرحيم كے معنی<br>رئے ہے ت                                    |
| 99          | • اثبات وجوداله العلمين<br>                   | ۵۰     | • الجمدية كي تفسير                                                        |
| 1+1         | <ul> <li>تصدیق نبوت اعجاز قرآن</li> </ul>     | ۵۱     | • حمد کی تفسیرا قوال سلف سے<br>سختہ میں میں                               |
| 116         | • خلافت آ دم کامفہوم                          | ۵۳     | • بہت بخشش کرنے والا بڑامہر بان!<br>حققہ                                  |
| IIA         | • خلیفه کے فرائض اور خلافت کی نوعیت<br>ما     | ۵۳     | • حقیقی وارث و ما لک کون ہے؟<br>پر م                                      |
| ITT         | • تعارف البيس                                 | ۵۵     | • عبادت كامفهوم                                                           |
| 110         | • اعزازاً دم عليه السلام                      | ۲۵     | • عبادت اورطلب                                                            |
| 112         | <ul> <li>جنت کے حصول کی شرائط</li> </ul>      | ۵۷     | • حصول مقصد کا بهترین طریقه<br>میتانه                                     |
| 11/2        | • بنی اسرائیل سے خطاب                         | ۵۸     | • صراطمتقیم کیاہے؟                                                        |
| 114         | • دوغلاین اور یمودی                           | 4.     | • انعام یافته کون؟<br>مند                                                 |
| 11**        | • مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات                  | 4.     | • مغضوب کون؟                                                              |

| 711         | • مدینهٔ منوره افضل یا مکه کرمه؟                              | 177         | • صبركامفهوم                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| · rri       | <ul> <li>دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ماحصل</li> </ul>        | ۳۳          | • حشر كامنظر                                          |
| rrr         | <ul> <li>توحید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر</li> </ul>           | 100         | <ul> <li>یهودیها حسانات الهبیدی تفصیل</li> </ul>      |
| rrr         | <ul> <li>ازلیاورابدی مستحق عبادت الله و صده لاشریک</li> </ul> | الدلد       | • احسان فراموش يهود                                   |
| rra         | • الل كتاب كي تصديق يا تكذيب!                                 | IMA         | • يېودكون مېرې؟                                       |
| rry         | • شرطنجات                                                     | IM          | • عبد شکن يبود                                        |
| rr <u>z</u> | • مشرکین کے اعمال سے بیزاری                                   | 100         | • حجت یازی کاانجام                                    |
|             |                                                               | IDM         | • بلامجر بجسس موجب عماب ہے                            |
|             |                                                               | 107         | <ul> <li>یبودی کردار کا تجویه</li> </ul>              |
|             |                                                               | 109         | • ای کامفہوم اور و میل کے معنی                        |
|             | ·                                                             | 141         | • اوس وخزر جُ اور ديگر قبائل کودعو ف انتحاد           |
|             |                                                               | IAV         | 🔹 خود پیند یبودی مورد عماب                            |
|             |                                                               | 149         | • مباہلہ اور بہودی مع نصاری                           |
|             |                                                               | 14.         | • خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروع صيان             |
|             | ·                                                             | 120         | • سليمان عليه السلام جادو گرنهيس تتھے                 |
|             |                                                               | INT         | • جادوکی اقسام                                        |
|             |                                                               | ۱۸۵         | • جادواورشعر                                          |
|             |                                                               | 114         | • مسلمانو کافروس کی صور کباس اور زبان میں مشابہت بچو! |
|             |                                                               | IAA         | • تبديلي يتنتيغ -الله تعالى مختار كل ہے               |
|             |                                                               | 19+         | <ul> <li>کثرت سوال ججت بازی کے مترادف ہے!</li> </ul>  |
|             |                                                               | 197         | •    قو می عصبیت با عث شقاوت ہے                       |
|             |                                                               | 191"        | • شیطان صفت مغروریبودی<br>غ                           |
|             |                                                               | 191         | • نصاري اوريبودي مكافات عمل كاشكار!                   |
|             |                                                               |             | • كعبصرف علامت وحدت وسمت ہے اللّٰد كا جمال وجلال      |
|             | ·                                                             | 197         | غیرمحدود ہے                                           |
|             |                                                               | 199         | • الله بي مقتدراعلي ہے كے ولائل                       |
|             |                                                               | <b>r</b> +1 | • طلب نظاره به ایک حماقت                              |
|             |                                                               | <b>r•r</b>  | • آپُ نفیحت کی حد تک مسئول ہیں<br>• میں طاب سمجہ عظ   |
|             | ·                                                             | r• m        | • دین حق کا باطل سے مجھوتہ جرعظیم ہے<br>"             |
|             |                                                               | r•0         | • امام توحید<br>مکن                                   |
|             |                                                               | r+0         | • تكملُ اسلام                                         |
|             |                                                               | r•∠         | • شوق زیارت اور بڑھتا ہے<br>• ھ                       |
|             |                                                               | r+ 9        | • عهد جومترا دف تقلم ہے                               |

# بالسالغال

جروثناء کے حقق ق کا واحد مالک: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ثَمَامِ تَرِیفِیسِ اس الله کے لئے مزاوار ہیں جس نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا '' اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلَی عَبُدِهِ فَرَمَایا '' اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبُدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی اَنْزَلَ عَلی عَبُدِهِ الْکِنْبَ '' الْحَ لَیْ مَی سبتعریفیس اس الله تعالیٰ کے لئے ہی ہیں جس نے اپنے بندے پریقر آن کریم ٹازل فرمایا اوراس میں کوئی بخی ہیں کی جو بھیشد دین کو قائم رکھے والا ہے تا کہ الله تعالیٰ کے خت عذاب سے الله کا تینجبر لوگوں کو ڈرائے اور جولوگ ایمان لاکرا پھے عمل کرتے ہیں انہیں تھی ڈرائے ۔ یہ بہت بڑی ولی اور جولوگ اپنے بیا میں ہوں کی بنائی ہاتوں پر الله کی اولا د مان خی ہیں آئیس تھی ڈرائے ۔ یہ بہت بڑی ولی اور جولوگ این سنائے اور جولوگ اپنے بیام باپ دادوں کی سی سنائی ہاتوں پر الله کی اولاد مان خی بین آئیس تھی ڈرائے ۔ یہ بہت بڑی ولی اور چھوٹ بات ہے جوان کی زبان سے نکل ربی ہے ۔ اے نبی ایم ان کے لئے اپنی جال کوروگ ندرگاؤ ۔ جس طرح اس پروردگار نے اپنی کتاب کو اپنی تھروئی کیا اسٹا کو سے الله کی میں جس نے الله کی میں اس الله بی کے گئی اسٹا ہیں جس نے آسان وزین کو اور اندھیرے اجا کے کو پیدا کیا لیک کو اور اندھیرے اجا کے کو پیدا کیا لیک کو ارس کے ایک جو بھوٹ اس کے اور جود جود کی کا الله کا شرکی کو ارس کے ایک کو پیدا کیا لیک کو کا الله کا شرکی کے شہرائے ہیں۔ اس طرح گلوق کا خاتم بھی اپنی حدوثناء پر ہی کیا۔ الشکا شرکی کھرائے ہیں۔ اس طرح گلوق کا خاتم بھی اپنے حدوثناء پر می کیا۔

اس کے بعد کہتا ہے اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموت و ملاء الارض و ملاء ماشنت من شى بعد "اے الله الدے ہارے بعد بھی جس چنر کوتو بحردینا چاہے"
"اے الله اے ہارے رب تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں آسان وز مین بحرجائے کے برابراوران کے بعد بھی جس چنر کوتو بحردینا چاہے"
ای لئے جنتی لوگ بھی حمدوثناء کا الہام کئے جائیں گے اوران کے سانس کے ساتھ ہی بلاتکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اوراس کی تبیج اوابوتی رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان فعتیں اوراس کی قدرت کا ملہ اس کی زبروست سلطنت اس کی مسلس رحتیں اوراس کے وائی احسان ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا "اِنَّ الَّذِینَ امَنُوا وَ عَمِلُو الصَّلِحْتِ يَهُدِيُهِمُ رَبُّهُمُ بِايُمَانِهِمُ تَحْرِیُ

مِنْتَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِي جَنّْتِ نَّعِيْمٍ دَعُواهُمُ فِيُهَا سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيْهَا سَلْمٌ وَاحِرُدَعُواهُمُ أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ " بعنى ايمان كے ساتھ نيك عمل كرنے والوں كوان كارب ان كے ايمان كى وجہ سے ان فعمتوں والى جنتوں كى راہ وكھائے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں جن میں ان کی آواز "سبحانك اللهم" " كونجق ہوگی اور آپس میں سلام كاتھنہ ہوگا -اور كو ياسب كى يكاريمى

ہوگی کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہان والول کا رب ہے-

جِمت تمام رسول الله عَلَيْكَ: ١٠ ١٤ الحمد لله الذي ارسل رُسُلًا مُّبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ لِمَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُمَّةً بَعُدَ الرُّسُلِ" يعنى الله بى ك لئ تحريف بجس في است رسولول كوخوش خبرى دين والي اورخبر داركر في والي بناكر بهيجا تا كەرسولوں كة جانے كے بعدلوگوں كى كوئى ججت الله تعالى پرباقى ندر ہے-ان رسولوں كاسلسله نبى امى عربى كى مدنى على پرختم كيا جوسب سے زیادہ واضح راہ کی راہنمائی کرنے والے ہیں-آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کی طرف آپ كى رسالت حَمْ مَكَم ہے-جىياكة (آن پاك مِس ہے' تُقُلُ يَايُّهَ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلْيَكُمُ جَمِيعًا'' الْخُاس بِي اتْم كهدو کہا ہے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں- وہ اللہ جوآ سان وزمین دونوں کا ما لک ہے- جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جوجلاتا ہےاور مارتا ہے۔ پس اے لوگو!تم سب ایمان لا وُالله تعالیٰ اوراس کے اس رسول پر جو نبی ہیں امی ہیں۔ جواللہ تعالیٰ پراوراس كى تمام باتوں پرائمان ركھتے ہیں-لوكو! انبى كى پيروى ميں تہارى مدايت مضمر ب-ارشادر بانى ب ''لِانُذِرَكُمُ بِهِ وَمَنُ بَلَغَ' تاك میں مہیں ڈراؤں اورانہیں بھی جنہیں بیالڈ کا کلام پنچے۔ یعنی عربیٰ عجمیٰ کالے گورے جس انسان کی بھی بیقر آن پنچے۔ آنخضرت علیہ اس ك لته ورانے والے ہيں- چنانچ الله تعالى نے فرمايا "وَمَنُ يَكْفُو بِهِ مِنُ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُةً" ليني"اس كے ساتھ كفر کرنے والاجہنمی ہے-''پس جوکوئی قرآن کے ساتھ کفر کرئے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے- ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے-'' فَذَرُنِیُ وَمَنُ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسُتَدُ رِجُهُمُ مِّنُ حَيْثُ لَآ يَعُلَمُونَ٥٠ " يَعِي الْ يَعْلَل في والول كومير حوالحكروو مي انہیں اس طرح بندر تک کپڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو-رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری پیٹیبری عام ہے- ہرسرخ وسیاہ کی طرف پیٹیبر بنا کے بھیجا گیا ہوں-مجاہدٌ فرماتے ہیں یعنی کل جن وانس کی طرف- پس آنخضرت ﷺ تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے رسول ہیں-سب کوالہ الکریم کی وجی اور عزت والے قرآن کوآپ پہنچانے والے ہیں-جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پوتک ہی نہیں سکتا۔ جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو بیجھنے کی تا کید بھی اس میں کر دی ہے۔ فرمایا کہ ''تم قرآن یاک میں تد براورغور وفکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر بیاللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت پچھ اختلاف پاتے''اور دوسری جگہ فرمایا''اس مبارک کتاب کوہم نے تیری طرف اتارا تا کہلوگ اس میں غور وخوض کریں اور عقلندلوگ نقیحت

پکڑیں'ایک اور جگہ فرمایا'' بیلوگ قرآن سجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے - کیاان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟'' بیو پاری علاء کا حشر : 🌣 🌣 پس علاء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دیں اور اس کی سیح تغییر کریں اور اسے با قاعدہ اپنامحور علم بنائیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے' ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں (اس کے احکامات) چھپا ئیں نہیں لیکن ان لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیااوراس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کایہ بیویارنہایت ہی براہے۔''اور جگہ فر مایا'' جولوگ اللہ کے عہداورا بی قسمول کو قعوڑ ہے مول کے بدلے بیچتے پھریں'ان کے لئے آخرت میں کوئی حصنہیں-ان سے اللہ

تعالی بات چیت نہیں کرے گا ندان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا ندانہیں پاک کرے گا بلکدان کے لئے دردنا ک عذاب ہے "پس جولوگ

ہم سے پہلے کتاب اللہ دیۓ گئے تھے اور انہوں نے اس سے منہ پھیرلیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے بیں مشغول ہو گئے اور

اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز دن کے پیچھے پر کر اللہ کی پاک کتاب کوچھوڑ دیا "پروردگار نے ان کی فذمت کی۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ایسا کا م

ذکریں جو فذمت کا سب بے - بلکہ آئیس چاہئے کہ احکام اللی کا تعمیل میں بدول وجان گئے رہیں اور قر آن پاک کے پیئے سکھانے "جھنے

اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں - اللہ تعالیٰ فرما تا ہے" کیا ایمان والوں کے لئے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر

سے اور جو ان کی طرف حق ابر ا ہے اس سے کا نب آٹھیں اور ان کی طرح نہ ہو جا کیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی - لیکن چھوڑ مانہ کہ ذکر

گذرتے ہی ان کے دل شخت ہو گئے - اکثر لوگ نافر مان ہو گئے جان لو کہ مردہ ذبین کو جلانا اللہ بی کا کام ہے - ہم نے تو تمہاری بچھ ہو جھ کے

لئے اپنی آ یتیں بیان کر دیں "ان دونوں آ یتوں کے ترجمہ میں غور کرو - کس لطافت کے ساتھ بیان فر مایا ہے کہ جس طرح کہا اگر تے ہیں۔

زمین لہلہانے لگتی ہے اس طرح ایمان اور ہدایت سے وہ دل جو نافر مانیوں اور گزا ہوں کے باعث خت ہوگئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔

زمین لہلہانے لگتی ہے اس طرح ایمان اور ہدایت سے وہ دل جو نافر مانیوں اور گزا ہوں کے باعث خت ہوگئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔

ذکر کوتمہاری طرف اس لئے نازل کیا کہتم اسے لوگوں کوترف بحرف پہنچا دوتا کہ وہ اکر کر کئیں''۔
اہمیت حدیث: ہیں ہی اللہ علی فرماتے ہیں' مجھ کو بیقر آن دیا گیا ہے اورای کے مانثر ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے''
اس سے مرادست ہے۔ یہ یا در ہے کہ حدیث بھی اللہ کا دتی ہیں جس طرح قرآن پاک بذر بعید دی اترا'ای طرح حدیث رسول بھی دی اللی عبد کر قرآن دی متلا ہے۔ یہ دی انتمان نے اس حیفت کو دلائل سے ہے گرقرآن دی متلا ہے اور مدیث دی غیر شلو۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسر برا سے بڑے انتمہ نے اس حیفت کو دلائل سے باب کردیا ہے لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تغییراولا خوقرآن بھی جہرے کہ قرآن پاک کی تغییراولا خوقرآن مجید ہے' پھر حدیث ہے کرنی چوا ہو دیا ہے۔ کہ ترآن پاک کی تغییراولا خوقرآن مجید ہے' پھر حدیث ہے کہ قرآن پاک کی تغییراولا خوقرآن مجید ہے' پھر حدیث ہے کہ واب دیا۔

وا ہے۔ رسول اللہ علی نے جب حضرت معاذر رضی اللہ عند کو بمن کی طرف بھیجا تو دریا فت کیا کہ تھم (فیصلہ) کس طرح کروگے؟ جواب دیا۔

وا ہے۔ حضور ان یہ جواب من کران کے سینے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا'' اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسے نبی کے قاصد کواس بات کی توفیق دی جواس کے نبی کو پہند ہے'۔ بیعد ہے شمند ہیں بھی ہے اور سنین ہیں بھی اوراس کی سند بھی ہی ہو تی ہے۔ کہ ہو کہ اس بیا پر جب کی آیت کی تغیر قرآن صدیث دونوں میں نہ کے تھاس لئے کہ جوقر سے اوراحوال اس وقت سے ان کا علم ان کی ان اس کا کہ جوقر سے اوراحوال اس وقت سے ان کا علم ان کی کہ جوقر سے اوراحوال اس وقت سے ان کا علم ان کی کہ جوقر سے اوراحوال اس وقت سے ان کا علم ان کی کہ وقر سے اوراحوال اس وقت سے ان کا علم ان کی کہ جوقر سے اوراحوال اس وقت سے ان کا علم ان کیا ہو ہے۔

مقدمه

حضرت عبداللہ بن مستود کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انقال س۲۳ ھیں ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بعد بھی چھتیں سال تک ذیدہ دہ ہو اس مدت میں آپ نے علم میں کس قدر ترقی کی ہوگ - حضرت ابو واکل فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور اس عمد گی سے تغییر کی کہ زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اس معرف سلمان ہوجاتے - بعض روا بیون میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبہ میں سورہ نور کی تغییر بیان اگر ترک و دیلم کے کفار بھی میں لیے تو بیتی مسلمان ہوجاتے - بعض روا بیون میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبہ میں سورہ نور کی تغییر بیان فرمائی تھی ۔ بہی وجہ ہے کہ اسمعیل بن عبدالرحمٰن سدی مجیرا بی تغییر میں ان کی دونوں بزرگوں سے اکو تغییر نقل کیا کرتے ہیں لیکن بھی کہی اہل کتاب سے یہ بزرگ جوروایت لیا کرتے ہیں اس کے بیان کردیا کر دیا کر واگر چوا کیک آیت ہی ہو' - بنی اسرائیل سے بھی مرد سے بھی بیان کردیا کرتے ہیں گئی ہوں کی ہوں کی کہیں ہود و بوریاں بہودو مورٹ ہوٹ ہوٹ ہوٹ ہولئے جان کو وال کو ایک تابرائیل کی ہودو ایس مرف مسئلہ کی مغبوطی اور اس کی گواہی کے لئے لؤ کہ جاتی ہیں خودان سے مسائل ٹابت نہیں کئے جاسکتے ۔

صرف مسئلہ کی مقبوق اور اس یا وائی ہے ہے ال جائ ہیں مودان سے ساں بات ہیں سے بات اسرائیلی روایات اور بے جا بجسس: ہے ہی ہوایات بنی اسرائیل تین قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے بعن قرآن پاک کی گئی ہوایات اس ائیل کی کتاب ہیں بھی کوئی روایت ال جائے اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں ، دوسرے وہ جن کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہولین کی آیت یا حدیث کے خلاف ہو۔ اس کے قلط ہونے میں کوئی شبنیں۔ تیسرے وہ کہ جس کی نہیں مقد این کر سکتے ہیں نہ تکذیب اس لئے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی الیمی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے سے کہ کہ سکیس نہ کوئی الیمی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے حج کہ سکیس نہ کوئی الیمی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے حج کہ سکیس نہ کوئی الیمی روایت جواس کے خالف ہواور اس بنا پر ہم اسے جموٹ میا فلط کہ سکیس۔ لہذا میتیس کی روایت یں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں نہ نہیں فلط

مقدمه لہیں تصحی مجھیں - البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے اور میدوایتیں ہیں بھی الی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائد ونہیں -

علاوہ ازیں الی باتوں کی وجہ سےخود اہل کتاب میں بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں اور انھیں کی وجہ ہے ان روایتوں کو لینے

والمضرين ميں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں-مثلاً اصحاب كبف كے نام ان كے كتے كارنگ ان كى كنتى حضرت موى عليه السلام كى لكرى

کس درخت کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندول کو کلز نے کلڑے کردیا تھااور پھراللہ کے تکم سے وہ جی اٹھے وہ پرندے کون کون سے تھے؟ اور جس مقتول كوحفرت موى عليه السلام كے زمانے ميں گائے ذبح كر كے اس كے كوشت كا ايك كلز الكايا تھا اور اس سے اللہ نے

اسے زندہ کردیا تھا۔ وہ گلزا کونسا تھا اور کس جگہ کا تھا؟ وہ کونسا درخت تھا جس پرموکیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سنا تھا؟ وغيره وغيره پس بيده چيزيں ہيں جن پرالله نے پرده ڈال رکھا ہے اور ہميں ان کا جاننا نہ جاننا' کوئی نفع نقصان نہيں پہنچا سکتا نہاس کی تہد میں

میں کوئی دین فائدہ ہے ندونیوی-البتہ اس اختلاف کونل کرنا جائزہے جیسے کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا

ہے 'نسيَقُولُون تَلاَيَةٌ رَّابِعُهُمُ كَلُبُهُمُ '' الخ يعن 'بيلوگ كبيس كے كماصحاب كهف تين تصاوران كاكتا چوتھا تھا اوركبيس مع يا في تھے

ادر چھٹا کتا تھا۔ بیسب ڈھکو سلے ہیں' وہ بیم کہیں گے کہ دہ سات تھے ادر آٹھواں ان کا کتا۔ اے نبی اتم کہددد کہان کی گنتی میرارب ہی

بخوبی جانتاہے۔تم ان سے اس بارے میں صرف مرسری گفتگو کرواوراس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔''اس آیت نے بتلا دیا کہ نمیں ایسے مقام میں کیا کرنا جاہیے-اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قول بیان فرمائے ہیں- دوکوتو ضعیف قرار دیاا در تیسرے پرضعف کا حکم نہیں لگایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہے کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جا تا۔ پھرساتھ یہ بھی ارشادفر مایا کہ ان کی تعداد کاعلم

جب تهمیں کوئی فائدہ نہیں وے سکتا ، چرتم اس کی چھان بین میں کیوں آلو؟ کیوں نہ کہدوو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کوہی ہے۔ بہت کم ایسےلوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پرمطلع فر مایا ہے۔ جب بیمعلوم ہو چکا کہ وہ اٹکل پچو باتیں بنار ہے ہیں پھران کے پیچھے

پڑنے اوران سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت؟ ای طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کونقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ

تمام اختلافی اقوال بیان کردیئے جائیں۔ صبحی غیر سے پر تنبیہ کردی جائے اوراس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کردیا جائے تا کہ بیکار کام میں پرد کر کوئی فخص کار آمد شغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جو مخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کریے تو پیجی اس کا قصور ہے۔ جمکن ہے ٹھک تول وہی ہو جے اس نے چھوڑ دیا۔ اس طرح جومخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کئے بغیر چھوڑ دیے وہ بھی تقفیر کرے گا۔ اگرغیر سیج کو جان

بوجھ کرچیچ کہدد ہے تو پھروہ جھوٹا ہےا دراگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار ہے۔ای طرح جو محض کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہؤبہت سارے اختلافی اقوال نقل کردے یا ایسے اختلا فات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے مگر نتیجہ کے اعتبار سے یا تواختلاف بالکل بی اٹھ جاتا ہو یا یونہی معمولی سارہ جاتا ہو وہ بھی اپنے عزیز وقت کو برکار کرے گا اور بےمقصد کام کرے گا-اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی شخص دو چھوٹے کپڑے پہن لے- بھلائی اور سیدھی بات کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ ہے-

ٱخرى طریق تفسیر : ☆ ☆ فصل: جب کسی آیت کی تغییر قرآن وحدیث اورا قوال صحابه تینوں میں ندیلے قوا کثر ائمہ دین نے کہا ہے که'' اليے موقع پرتابعين كي تغيير سے مدد لي جائے' جيسے مجاہد بن جبير (جوتغيير ميں الله كي ايك نشاني تنبح ) فرماتے ہيں كہ ميں نے تين مرتبه اول سے ٱخرتك مفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند سے قرآن پاك سيكھاا در سمجھا- ايك ايك آيت كو پوچھ بوچھ كو سمجھ كھھ كر پڑھا- ابن ابي

ملیک فرماتے ہیں'' خود میں نے حضرت مجاہد کود یکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر حضرت ابن عباسؓ کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت

کر کے اس میں تحریر فرماتے - قرآن کریم کی تغییرای طرخ قل فرمائی' - حضرت سفیان اور گ کا فرمان تھا کہ جاہد جب کی آیت کی تغییر کردیں تو پھراس کی مزید تحقیق کرنا ہے سود ہے۔ بس ان کی تغییر کافی ہے۔ حضرت بجاہد کی طرح حضرت سعید بن جبیر' حضرت عکر مہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے حمول سے اور حضرت عطاء بن ابور باح' حضرت حسن بھری' حضرت مسروق بن اجدع' حضرت سعید بن مسیّب' حضرت ابو العالیہ' حضرت رہے بن انس' حضرت قادہ اور حضرت ضحاک بن مزاحم وغیرہ تا بعین اور ان کے بعد والوں کی تغییر بی معیر مانی جا تمیں گ ۔ بھی العالیہ' حضرت رہے بن انس' حضرت قادہ اور حضرت ضحاک بن مزاحم وغیرہ تا بعین اور ان کے بعد والوں کی تغییر بی ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کئے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظا براختلاف نظر آتا ہے تو بے الی بھی ہوتا ہے کہ کی آیت کی تغییر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کئے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظا براختلاف نظر آتا ہے تو بی علم لوگ اسے معنوی اختلاف بھی جی نظر سے گ گفیر میں کہ اس آیت کی تغییر میں ان سورتوں میں گوالفاظ میں اختلاف بولیکن معنی ایک بی کہ اس میں معتور کی بیان کر دیا۔ پس ان صورتوں میں گوالفاظ میں اختلاف بولیکن معنی ایک بی رہے ہیں۔ عقل مند کوچا ہے کہ ایک جگہ لغزش نہ کھائے۔ و الله المهادی

شعبہ بن جاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروی مسائل میں جمت نہیں او تفیر قرآن میں کیے جت مان لئے جائیں؟ شعبہ کا یہ فول سے جب کا نہیں۔ بال یہ اول سے جت ہوئے میں کوئی شک نہیں۔ بال یہ اول سے جہت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بال اختلاف کے وقت ندان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر ججت ہے نہ غیروں پر۔ ایسی صورت میں لغت قرآن حدیث عام لغت عرب اور اقوال صحابة کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اتوال حابہ کی طرف رجو کی جائے۔ گا۔
اتوال حابہ کی طرف رجو کی جائے۔
اتوال حابہ کی طرف رجو کی جائے۔
اتوی رائے اور تفسیر قرآن : ہملہ ہملہ ہاں اپنی رائے سے تغییر کرنا تو تحض حرام ہے۔ رسول اللہ علیا تی فرمائے ہیں ''جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے یا نہ جائے فرمائے کے باوجود پھے کہ دے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے''۔ ابن جریر' تریزی ایوداؤ دمیں بیصدیث ہا اور اند تنا کی عنہ سے روایت نے اسے حسن کہا ہے۔ یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ تعالی عنہ سے بھی منعول ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقی نے فرمایا ''جو قرآن کریم میں اپنی رائے سے پھے کہ وہ خطاکر سے گا'' (ابن جریر) ابوداؤ دُر تریزی اور انسانی میں بھی یہ وحل کے گا'' (ابن جریر) ابوداؤ دُر تریزی اور انسانی میں بھی یہ محدیث موجود ہے۔ امام تریزی نے اسے غریب کہا ہے اور اس کے رادی سہیل پر بعض اہل علم نے بھی کلام کیا ہے۔ اس صدیث میں بدالفاظ بھی مردی ہیں کہ'' جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی ٹھیک بات کہ دے جب بھی وہ خطاکا رجوگا'' اس لئے کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا اوروہ چال چلاجی چال کے چلنے کا اسے تھم نہ تھا۔ پس اگر چال کے کہ جس کا میں ہوگئی بات نکل جائے پھر بھی وہ خطاکا رہوگا'' اس لئے کہ اس نے پھر بھی وہ خطاکا رہ واللہ اعلی ہے۔ کو مقبات کی منال ہے جیے کوئی شخص بے ملم ہولیکن فیلے کر نے بیٹے جو نا فر مایا ہے۔ گو حقیقت میں وہ سچاہی ہوادر جس کی نسبت وہ ذیا کا الزام لگار ہا ہے'وہ وہ قبی ہواور جس کی نسبت وہ ذیا کا الزام لگار ہا ہے'وہ وہ قاتی ہواور جس کی نسبت وہ ذیا کا الزام لگار ہا ہے' وہ واقعی زائی تی جو نا تفریا سے جو نا تفریا کی جو نا تفریا اسے کیسے کوئی خوا تالہ اعلی ہو تھی کوئی خوا تھیں ہوادر جس کی نسبت وہ ذیا کا الزام لگار ہا ہے' وہ واقعی زائی سے جو نا تفریا کی جو نا تفریا کی جو نا تفریا کی حال کی تھی گار سے نے کھیل کی تو جمونا تفریا ۔ اس کی تو تک کی اس کے تھیں ہو تک کی سکت کی سکت کو ترکی کی سکت کو تریک کی سکت کی سکت کوئی سکت کی سکت کوئی کوئی کی سکت کی سکت کے دور تھی کی سکت کی سکت کوئی کوئی کی سکت کی سکت کی سکت کوئی کی سکت کوئی کی سکت کی

تفسیر قرآن اوراکش اسلاف کاروید: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ بهی وجد تقی که سلف کی ایک برسی جماعت بلاعلم تغییر کرنے سے بہت ڈرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کا فرمان ہے ' ﴿ جھے کوئی زمین اٹھائے گی اور کونسا آسان سایید ہے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جونہیں جانتا'' – آپ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَ فَا کِحِهَةً وَّ ابّا اَ کی تغییر ہوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں جھے کونسا آسان سایید ہے گا اور کوئی زمین اٹھائے گی جب کہ میں قرآن میں وہ کہوں جونہیں جانتا' یہ روایت منقطع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند منہر برای

مقدمه آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں فاکے بھا کوتو ہم جانتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے؟ پھرخود ہی فرماتے ہیں کہ اے عمراس تکلف میں کیوں پڑو؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ آپ کے میض کے پیچھے چار پیوند کگے 

کے نہ جانے میں کیا حرج ؟مطلب بیہ ہے کہائی کے معنی تو معلوم ہیں یعنی چارہ زمین کی پیداوارلیکن اس کی کیفیت کا واضح علم نہیں -خوداسی آيت مي موجود فَأنبَتنا فِيها حَبًّا وَّعِنبًا يعنى بم في زمين مي اناح اوراتكورا كائ -ابن جربر میں میچے سند کے ساتھ مروی ہے کہ ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی مخص نے ایک آیت کی تغیر پوچھی تو آپ نے پچھ بیان نہ فرمایا حالانکہ اگراس کی تغییرتم میں ہے کسی سے پوچھی جاتی تو فورا جواب دے دیتا- دوسری روایت میں

ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں ایک ہزار سال کے برابرایک دن کا ذکر ہے بیکیا؟ آپ نے فرمایا اور بچاس ہزار سال کے برابر کے دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے جھنا چاہتا ہول اُ پ نے فرمایا 'بیدودن ہیں جن کا ذکر الله تعالیٰ نے اپنی کتاب مين كيابي ان كاتقيق علم الله تعالى بي كوب- خيال فرمايي كهات برو مفسرقر آن في آن كي تغيير مين كس قدرا حتياط برتى كه جس بات

کاعلم ندتھا'اس کے بیان سے صاف انکار کردیا۔تفیرابن جریر میں ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ سے ایک مرتبطلق بن حبیب نے ایک آیت کی تغییر روچھی تو فرمانے کے کہ اگرتم مسلمان ہوتو تمہیں تتم ہے کہتم یہاں سے چلے جاؤیا فرمایا یہاں بیٹھے رہو-حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیہ سے قرآن کی آیت کی تفییر پوچھی جاتی تو فرماتے ہم قرآن کے بارے میں پچھنہیں کہتے 'آپ کی بیعادت مبارک مقمی کہ جو پچھے معلوم ہوتا'اس کوقر آن کی تفسیر میں بیان فرمائے - ایک مرتبدایک شخص کے سوال پر آپ نے فرمایا' مجھے سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو - قرآن کی تفیراس سے پوچھو جو کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں لینی حضرت عکر مدرحمته الله علیہ-

یزید بن ابویزید کہتے ہیں ہم حفرت سعید بن میتب سے حلال وحرام کے مسائل بوچھتے تھے۔ آپ ان سب سے زیادہ عالم نظر آتے لیکن قرآن کی کی آیت کی تفییر کرتے ہوئے ضرور تھجھکتے تھے جیسے حضرت سالم بن عبداللہ واسم بن محمد سعید بن میتب نافع رحمہم اللہ وغيره-حضرت بشام فرماتے ہيں ميں نے اپنے والدعروہ كومھى كسى آيت كى تغيير كرتے ہوئے نہيں سا-عبيد الله سلماني سے قرآن كى كسى آیت کی تغییر پوچھی جاتی تو فرماتے'' جولوگ قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں' وہ اس دنیا کو خالی کر گئے۔ابتم ٹھکٹھاکاورسیدھےسادے رہو''-حضرت مسلم بن بیار فرماتے ہیں' جبتم کتاب اللّٰدی تفسیر میں کچھ کہنا جا ہوتو آ گے پیچھے دیکھ لو کیونکہ بالله تعالی کی طرف نسبت کرے بات کہنی ہے' -حضرت ابراہیم فرماتے ہیں' ہمارے سب ساتھی قر آن کی تغییر کو بردی چیز جانتے تھے اور اس میں مخت احتیاط کرتے تھے۔ قعمی فرماتے ہیں مومیں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کاعلم حاصل کرلیا ہے تاہم میں یہ کہتے ہوئے تھجھکتا ہوں اس کے کہ بیاللد تعالی سے روایت کرنا ہے۔حضرت مسروق کا قول ہے کرتفیر میں بے حدا حتیاط کرو تفییر تو اللہ تعالی سے روایت کرنا ہے-ان تمام اوران جیسے دیگر آ فارضیحہ کا جو آئمہ سلف سے منقول ہیں بیمطلب ہے کہ بیعلاء کرام ہرگز ہرگز بغیرعلم کے قرآن کے معنی و مطلب بتانے میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ ہاں لغت کی روسے یا شریعت کی روسے جوتفیر معلوم ہواس کے بیان کرنے میں کوئی حرج

نہیں-ای لئے خودان بزرگوں کے پاکیزہ اقوال قرآن کریم کی تفسیر میں بکٹرت مروی ہیں-کوئی بینہ کے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کا نیخ

ر ہاکرتے تھے اور تفسیر بیان نہیں فرماتے تھے پھران سے تفسیر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب وہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانے

سے اور کہتے وہاں جہاں کاعلم ہوتا اور یہ دونوں ہی با تیں ہرا یک پر واجب ہیں۔ بے علمی کے وقت چپ رہنا اور علم کی صورت میں بیان کرنا۔
قرآن فرما تا ہے کہتیانیّہ کیلئّا لیفناس و کا تکٹیمُو نَہ لینی اے لوگوں کے ساھنے بیان کرتے رہواور چھپاؤٹہیں۔ حدیث شریف میں ہے جس ہے کوئی مسئلہ لوچھاجائے اور وہ جانے کے ابن جربر میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ہے گئے قرآن کی ان ہی آتھ کی گفیر فرمایا کرتے تھے جن کی تغییر جبرائیل علیہ السلام ہجھاجاتے لیکن میر حدیث میر مراور اللہ علیہ فرمات کے دون اسے آگی لگام چڑھائی جائے گی۔ ابن جربی میر میر میں اللہ تعلیہ فرماتے ہیں ان کی بابت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی بابت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی بابت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی حدیث ہیں متابعت نہیں کی جاتی ہے مطلب بیہ وسکتا ہے کہ اس سے مراو وہ آپتیں ہیں جن کے معلی ہے تھے۔ امام الوجھ فرنے اس دوایت کے جومتی بیان فرمائے ہیں ان کا ماصل بھی بہی ہے اور بہی معنی میں جومتی ہیاں فرمائے ہیں ان کا ماصل بھی بہی ہے اور بہی معنی اللہ تعالی کے بتلائے لیفیر معلوم کراو سے جاتے تھے۔ امام الوجھ فرنے اس دوایت کے جومتی بیان فرمائے ہیں ان کا ماصل بھی بہی ہی ہی جومتی بیان فرمائے ہیں ان کا ماصل بھی بہی ہی ہیں۔ اس لئے کرفر آن میں ایس آئی بیتر بھی ہیں جومتی بیاں فرمائے ہیں ان کا ماصل بھی بھی کہی کا کو کی در سے بیٹے سے اور ایس آئی نہیں ہو عرب کو گوگ اپنی لفت سے بچھ سے ہیں۔ اور ایس ہی ہیں کہن کے معنی مطلب اس طرح واضح ہیں کہی کا کو کی عذر باتی نہیں دہتا جی خور سے عبداللہ بیں عباس میں اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ جن کے معنی مطلب اس طرح واضح ہیں کہی کا کو کی عذر باتی نہیں دہتا ہے حصر سے بیائی خور سے عبداللہ بیں عباس میں اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ

اقسام تفسیر: این این این این این تو کلام عرب سے معلوم ہوجاتی ہے دوسری جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں۔ تیسری وہ جے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں۔ چوتھی وہ جے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس بارے میں مردی ہے لیکن اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اس کامتن ہے ہے کہ حضور علی نے فرمایا قرآن کا فزول چارطریت پر ہواہے۔ حلال حرام آپیتی جن سے اگر کوئی ناواقف

رہے تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا اور و تفسیر جے عرب بیان کریں اور و تفسیر جوذی علم جان سکے – اور وہ متشابر آئیش جن کا حقیقی علم بجر ذات ہاری تعالیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں – جولوگ اس کے جانبے کا دعویٰ کریں وہ جموٹے ہیں – اس حدیث کی سند میں مجمد بن من ملک میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں نے دعت سے عبد اللہ بن عبان کرفیا کو مرفی ع حدیث سمجھ لما ہو – واللہ اعلم

ہزارا کیسوای ہیں۔نصل بن مطاوبن بیارفر ماتے ہیں کہ کل حروف تئیس ہزار پندرہ ہیں۔ حجاج نے اپنے زمانے میں قار بوں حافظوں اور کا تبوں کوجمع کر کے دریا فٹ کیا کہ قر آن کریم کے حروف کی گنتی کر کے مجھے ہتاؤ

تو سب نے صاب کر کے بالا نفاق کہا کہ تین لا کھ چالیس ہزار سات سو چالیس حروف ہیں۔ پھر تجاج نے کہا' اچھا حروف کے اعتبار سے

آدها قرآن شريف كهال موتاع؟ توحساب معلوم مواكسوره كهف من وَلْيَتَلَطَّفْ كَنْ نن مُعْكِ آدها قرآن موتا بادرسوره برآءت کی سوآ بیوں پرقر آن کریم کا پہلاتہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے اور دوسری تہائی سورہ شعراء کی سوآیت کے سرے پریاایک

سوایک آیت کے سرے پرختم ہوتی ہاورتیسری تہائی آخرتک اوراگر منزلوں کا ٹارکیا جائے یعنی سات حصے قرآن کریم کے کئے جاکیں تو پہلی منزل''صد' كاد پرختم ہوتی ہے جواس آیت میں ہے فیمنہ م مَّنُ امَنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ صَدَّعَنْهُ اور دوسری منزل حبِطَتُ كل'ت'بر ختم ہوتی ہے جوسورہ اعراف کی آیت او لفك حبطت میں ہاورتیسرى منزل اُكُلْهَا كے آخرى "ا'ئر جوسورہ رعد میں ہاور چوتمى منزل

جَعَلْنَا كَ"ا" پرجوسوره في كا آيت جَعَلْنَا مَنْسَكًا مي جاور پانچوي منزل مُؤْمِنَهِ ك" " " پرجوس آيت وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ مِن باللهِ ظَنَّ السَّوء كُن و ' رو وروه فق كي آيت (٢) الظَّالِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوء مِن إدار الوّي مزل قرآن

پاک کے خاتمہ پر ہے-ابومحمرسلام حمانی کابیان ہے کہ ہم نے چارمہینے کی متوا تر محنت سے بیسب باتیں معلوم کر کے تجاج کو بتا کیں- جاج کا معمول تھا کہ ہررات یا وُقر آن شریف پڑھا کرتا تھا-اس لحاظ سے یا وُقر آن سورہ انعام کے خاتمہ پر ہوتا ہے اور آ دھاسورہ کہف کے لفظ

وَلُيَتَلَطَّفُ بِراورتين چوتھائی سورہ زمر کے خاتمہ پراور پورا پورے قر آن بر۔ شخ ابوعمر دانی نے اپنی کتاب البیان میں ان ہاتوں میں بھی اختلاف نقل کیاہے۔

منازل تلاوت: 🌣 🌣 رہے قرآن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے حصے اور اجز اتو مشہورتیں یارے ہیں اور ایک مدیث میں صحابہ کرام ا کا قرآن کریم کوسات منزلیل کرکے پڑھنے کا بیان ہے-منداحمہ سنن ابوداؤراوراین ماجہ میں ہے کہ حضور کی حیات میں صحابہ سے بوچھا

میا کہ قرآن کے وظیفے کس طرح کرتے ہیں تو فر مایا 'پہلی تین سورتوں کی ایک منزل پھران کے بعد کی پانچ سورتوں کی دوسری منزل' پھران کے بعد کی سات سورتوں کی تیسری منزل - پھران کے بعد کی نوسورتوں کی چوتھی منزل پھران کے بعد کی گیارہ سورتوں کی یا نچویں منزل پھران کے بعد کی تیرہ سورتوں کی چھٹی منزل اور فصل کی لینی سور ہ'' ت'' سے لے کر آخر تک کی ایک منزل -

سورت کے لفظی معانی: 🌣 🖈 بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی و بلندی کے ہیں چنانچہ نابغہ کے ایک عربی شعر میں سورۃ کالفظ اس منی میں آیا ہے تو اس معنی کا تعلق قر آن کی سورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ گویا قر آن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتار ہتا ہے اور میجی کہا گیا ہے کد میشرافت اور اونچائی کے معنی میں ہے ای لئے شہر پناہ کوعربی میں سور کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ برتن میں جو حصہ باقی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ اور سورة كالفظ اس سے ليا گيا ہے چونك سورة بھی قرآن كاايك حصه اورايك كلزا ہوتى ہے ہمزہ کی تخفیف کردی گئی پھرہمزہ کووا ؤسے بدل دیا گیا-ایک قول میجھ ہے کہ سورۃ کے معنی تمام کمال کے ہیں- پوری اوٹنی کوعر بی زبان میں

سورة کہتے ہیں اور میر بھی ممکن ہے کہ جس طرح قلعہ کوعر نی میں اس لیے سور کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا اعاطہ کر لیتا ہے اور انہیں جمع کر لیتا ہے-ای طرح چونکہ آیتوں کوسورت جمع کر لیتی ہےاوران کا احاطہ کر لیتی ہے اس کوبھی سورۃ کہتے ہیں-سورت کی جمع سور آتی ہےاور بھی سورات اورسوارات بھی آتی ہے۔

آیت کے لفظی معنی: 🏠 🏠 آیت کوآیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت اور نشان کے ہیں- چونکہ آیت پر کلام ختم ہوتا ہاوراول آخرسے جدا ہوجاتا ہے اس لئے اس آیت کہتے ہیں-قرآن میں بھی آیت علامت اورنشان کے معنی میں ہے-ارشاد ہے إِنَّ ایّة مُلُکہ یعن اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت-ای طرح نابغہ کے شعر میں بھی آیت ای معنی میں ہے اور آیت کے معنی جماعت اور گروہ کے بھی آتے ہیں۔ عرب کے شعرول میں پیلفظ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ چونکہ آیت میں بھی جروف کی ایک جماعت اور
ایک گروہ ہے اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں اور آیت کے معنی عجیب کے بھی ہیں۔ چونکہ بیج بین ہے مجزوہ ہے ہمام انسان اس
جیسی بات نہیں کہ سکتے ۔ اس لئے بھی اسے آیت کہتے ہیں۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک تنق اعلیہ اگر متحد آور شَحرَة پہلی ''کی''
عربی قاعدہ کے مطابق الف بن گئی ۔ کسائی کا قول ہے کہ آیت کی اصل ایک تہ تھی جیسے امینته ہے الف ہوگی اور التباس کی وجہ سے گئی ۔ فراء
کہتے ہیں کہ اصل میں آیت تھا پھر یا کوتشر بدکی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ایک ہوگیا۔ آیت کی جن اتی آیاتی اور ایات آتی ہے۔
کلمہ کے کہتے ہیں؟ ہی ہی کہ کہ کہتے ہیں ایک لفظ کو ۔ بھی تو اس کے دوبی حرف ہوتے ہیں جیسے ما اور لا وغیرہ اور کبھی زیادہ بھی ہوتے
ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وی حرف ایک کلمہ میں ہوتے ہیں جیسے لیست خلف بھم اور انداز مکمو ھا اور فاسقینا کہوہ اور ایک جی کہ کہا ہی ایک ایک کلمہ کی آتیت ہوتی ہے ہیں اور الف جو اور والضحے اور والعصر اور ای طرح الم اور طلم اور یس اور حم۔ کوفیوں کے قول ہیں اور ایک طرح الم اور طلم اور یس اور حم۔ کوفیوں کے قول ہیں اور انی فرماتے ہیں کہی آئیت نہیں بلکہ سورتوں کے شروع ہیں۔ ابو بمرود انی فرماتے ہیں کہی آئیت نہیں بلکہ سورتوں کے شروع ہیں۔ ابو بمرود انی فرماتے ہیں کہی آئیت کھرکی آئیت قرآن کر کم ہیں ہوائے مدھا متان کے جوسورہ رحمٰن ہے اورکوئی نہیں۔

تفسل= قرطبی فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سوائجمی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں البتہ بجمی نام ضرور ہیں جیسے ابرائیم نوٹ 'لوظ اوراس اختلاف کے جواب میں کہ کیا قرآن میں اس کے سوابھی عجمی زبان کے الفاظ ہیں؟ توبا قلانی اور طبری نے صاف انکار کردیا ہے اور کہدیا ہے کہ اگر کوئی عجمی لفظ ہے بھی تو بھی وہ حقیقت میں عربی ہی ہے۔

#### ساسا

## تفسير سورة فاتحه

اس سورت کا نام سورہ فاتھ ہے۔ فاتھ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو۔ چونکہ قرآن کریم ہیں سب سے پہلے ہی سورت کھی گئی ہے اس لئے اس سورہ فاتھ کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نمازوں ہیں قر اُت بھی ای سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام اُمُّ الْکِتاب بھی ہے۔ جہور یہی کہتے ہیں۔ حسن اور ابن سیرین اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے۔ حسن کا قول ہے کہ محکم آنیوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترخی کی ایک محتے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمتے نے فرمایا ''الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ'' پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سیح مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورت المحمد اللہ اللہ اللہ ہے اور سیح مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورت المحمد کے درمیان نصف نصف تعلیم کے خصرت علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہیں نے صلوۃ (لیمنی سورت الائت اللہ میں بڑھان شرط ہے اس سورت کا نام سورت کا نام

حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عدنے جب سانپ کے کائے ہوئے محض پراس سورت کو پڑھ کردم کیا' وہ اچھا ہوگیا تب حضور اللہ فی ان سے فر مایا' وہ سہیں کیے معلوم ہوگیا کہ بیر قیہ ہے بعنی پڑھ کر پھو تکنے کی سورت ہے' '؟ ابن عباس القرآن کہتے تھے بینی قرآن کی جڑیا بنیاد اور اس سورت کی بنیاد آیت ' بیسم الله الرَّ حَمٰنِ الرَّحِیٰم' ہے۔ سفیان بن عینی فرماتے ہیں۔ اس کا نام واقیہ ہے' کی بن کیر کہتے ہیں اس کا نام کافیہ بھی ہے اس کے کہ بیا ہے علاوہ سب کی تفایت کرتی ہے اور دوسری سورت اس سورۃ العلوۃ اور کرتے ہیں۔ اس کا فیرس کی میں ہی می مضمون آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے فیرکا گراس کا فیراس کا بدل نہیں۔ اسے سورۃ العلوۃ اور میں کمی میر مضمون آیا ہے کہ ام القرآن بدل ہے اس کے فیرکا گراس کا فیراس کا بدل نہیں۔ اسے سورۃ العلوۃ اور میری کہا گیا ہے زمخشری کی تفیر کشاف د کی ہے۔ ابن عباس قاده ' ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیسورت کی ہے' حضرت ابو ہریہ مجاہد' عطا بن بیاراور زہری فرماتے ہیں' بیسورت مدنی ہے اور بی ہمی ایک قول ہے کہ بیسورت دومر تبدناز ل ہوئی ایک مرتبہ کہ ہیں اور دوبارہ مدید میں کئیں پہلاقول ہی زیادہ فیک ہے ہاں گئے کہ دوسری آیت میں ہے و لَقَدُ اتَیٰنَاکَ سَبُعًا مِنَ الْمَعَانِیُ یعنی ہم نے تہمیں سے مثانی سات کین پہلاقول ہی زیادہ فیک ہے۔ اس کے کہ دوسری آیت میں ہے و لَقَدُ اتَیٰنَاکَ سَبُعًا مِنَ الْمَعَانِیُ یعنی ہم نے تہمیں سے مثانی سات میں درائی جانے والی دی ہیں۔ واللہ الح ہوالیوں بیقول بالکل غریب ہے۔ ان آیتوں کی نبست اتفاق ہے کہ سات ہیں کیکن عمرو نازل ہوالیوں بیقول بالکل غریب ہے۔ ان آیتوں کی نبست اتفاق ہے کہ سات ہیں گئی عرور

کتالع ہوں اُم کہتے ہیں۔ دیکھتے ام الراس اس جلد کو کہتے ہیں جود ماغ کی جامع ہے اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے پنچاوگ جمع ہوتے ہیں اُم کہتے ہیں۔ شاعروں ہیں بھی اس کا جوت پایا جاتا ہے۔ مکہ شریف کوام القری کہنے کی بھی بہی وجہ ہے کہ یسب سے پہلے اور سب کا جامع ہے ذہیں وہیں سے پھیلائی گئی ہے بچونکہ اس سے نماز کی قراءت شروع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو کھتے وقت بھی صحابہ نے اس کا جامع ہے نہیں وہیں ہے۔ ہررکھت میں پہلے کھھااس لئے اسے فاتح بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام سع مثانی بھی ہاں لئے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہررکھت میں است پڑھا جا اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جوان شاء اللہ تعالی اپنی جگہ بیان ہوں کے واللہ اللہ اس منداحم میں حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ عقاقی ہے اور بھی خرایا الد علی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فر مایا المحملہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فر مایا المحملہ للہ رب العلمین کی سات آ بیتیں ہیں۔

واقدی نے بیدواقعہ حضرت الی بن کعب کا بیان کیا ہے۔ موطا ما لک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت الی بن کعب کوآ واز دی وہ نماز میں مشغول سے فارغ ہو کرآپ سے طے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپناہا تھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اس وقت مجد ہے ہا ہرنکل ہی رہے سے کہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجد سے نکلنے سے پہلے تجھے ایسی سورت بتاؤں کہ تورات انجیل اور قرآن میں اس کے شل نہیں '۔ اب میں نے

ا بی حال ست کردی اور یو چھا، حضور کو صورت کون تی ہے؟ آپ نے فرمایا انماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بورى سورت تك-آبِّ نے فرمايا يهى وه سورت بئ سبع مثانى اور قرآن عظيم جو مجھے ديا گيا ہے-اس حديث كآخرى

رادی ابوسعید ہیں- اس بناپر ابن اثیراوران کے ساتھ والے یہاں دھوکا کھا گئے ہیں اور وہ انہیں ابوسعید بن معلیٰ سمجھ بیٹھے ہیں- درحقیقت بیابو سعیدخزاع ہیںاور تابعین میں سے ہیںاوروہ ابوسعیدانصاری صحابی ہیں-ان کی حدیث متصل اور سیحے ہےاور بیحدیث بظاہر منقطع معلوم ہوتی

ہے-اگرابوسعیدتا بعی کاحضرت ابی سے سنما ثابت نہ ہواورا گرسننا ثابت ہوتو بیحدیث شرط مسلم پر ہے-واللہ اعلم-اس حدیث کے اور بھی بہت سے انداز بیان ہیں۔''مثلاً منداحد میں ہے کہ حضور ً نے جب انہیں یکاراتو یہ نماز میں تھے التفات کیا

گر جواب نہ دیا' آپ نے پھر پکارا' حضرت ابی نے نماز مخضر کر دی اور فارغ ہو کرجلدی سے حاضر خدمت ہوئے السلام علیم عرض کیا۔ آپ

نے جواب دے کرفر مایا الیتم نے جھے جواب کیوں نددیا؟ کہاحضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کرفر مایا کیاتم نے بیآ یت نہیں

سیٰ؟ کہاحضورغلطی ہوئی اب ایسا نہ کروں گا- آپ نے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک الیی سورت بتاؤں کہ تو رات ُانجیل' زبور اور قر آن میں اس جیسی سورت نہ ہو۔ میں نے کہا ضرور ارشا دفر مائیے۔ آپ نے فر مایا یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا' پھر حضور گیرا ہاتھ تھاہے ہوئے اور باتیں کرتے رہے اور میں نے اپنی جال دھیمی کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور آپ باہر علے جاکیں۔ آخر جب دروازے کے قریب بھنے گئے تو میں نے آپ کووہ وعدہ یا ددلایا۔ آپ نے فرمایا مماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے

ام القرآن پڑھ کرسنائی آپ نے فرمایا'اس خدا کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو رات اُنجیل' زبوراور قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت نہیں سیع مثانی ہے۔ تر ندی میں مزید ریے بھی ہے کہ یہی وہ بڑا قر آن ہے جو جھےعطا فرمایا گیا ہے بیر صدیث حسن سیح ہے۔حضرت انس ﷺ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مروی ہے بمنداحمد کی ایک مطول حدیث میں بھی اس طرح مروی ہے۔ نسائی کی روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ بیسورت اللہ تعالی اور بندے کے درمیان تقسیم کردی گئی ہے۔ تر مذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

منداحد میں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ عظیفہ کے پاس آیا- آپ اس وتت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے میں نے تین مرتبہ سلام کیالیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نددیا۔ آپ گھر میں تشریف لے سکے اور میں غم ورنج کی حالت میں معجد میں چلا گیا۔تھوڑی دیر بعد طہارت کر کے تشریف لائے اور تین مرتبہ ہی میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا

"اے جابر بن عبدالله سنو! تمام قرآن میں بہترین سورت "الْحَدُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" آخرتک ہے"- اس کی اساد بہت عمدہ ہے-ابن عقیل جواس کاراوی ہے اس کی حدیث بڑے بڑے آئم روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن جابر سے مراد' عبدی صحابی' ہیں' ابن الجوزی کابھی یہی قول ہے۔واللہ اعلم- حافظ ابن عسا کر کا قول ہے کہ رپی عبداللہ بن جابرانصاری و بیاضی ہیں بیصدیث اوراس جیسی اورا حادیث ہے استدلال کر کے اسحاق بن راہو یہ ابو بکر بن عربی ابن الحصار وغیرہ اکثر علاء نے کہا ہے کہ بعض آیتیں اور بعض سورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہی ایک دوسری جماعت کا بھی خیال ہے کہ کلام اللہ کل کاکل نضیلت میں ایک ساہے۔ ایک کوایک پرفضیلت دینے سے رقباحت ہوتی ہے کہ دوسری آیتیں اورسورتیں اس ہے کم درجہ کی نظر آئیں گی حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔قرطبی نے اشعری اورا بو ہمر

اورمطابق حدیث بہلاقول ہے۔وانٹداعلم-مترجم) سورهٔ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ ادر حدیثیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں حضرت ابوسعید

باقلانی اور ابوحاتم ابن حبال بستی اور ابوحبان اوریجیٰ ہے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک ہے بھی یہی روایت ہے۔ بیدند ہب منقول ہے (لیکن سیح

خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ از ہے ہوئے تھے۔ نا گہاں ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سروار کوسانپ نے کاٹ کھایا ہے ہمارے آ دمی یہاں موجود نہیں آ پ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کرد ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کراس کے ساتھ ہولیا ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ پچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جاکر پچھ پڑھ کردم کردیا خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہوگی تنمیں بکریاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لئے دودھ بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا 'کیا تمہیں جھاڑ پھونک کاعلم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا ہے ہم نے کہا 'اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑ و کہلے رسول اللہ تعلیق سے مسلم پوچھ اوس نے کہا تھوں ہوا کہ بیہ پڑھ کردم کرنے کی سورت ہے؟ اللہ تعلیق سے مسلم پوچھ اس کے حصر کو میں آئی کر ہم نے حضور سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اسے کسے معلوم ہوا کہ بیہ پڑھ کردم کرنے کی سورت ہے؟ فرمایا 'اس مال کے حصر کراو میر ابھی ایک حصر لگانا صبح مسلم شریف اور ابوداؤ دیس بے صدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔

مسلم اورنسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ عظیم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زور داردها کے کی آواز آئی - جرئیل علیه السلام نے اوپرد کی کرفر مایا آج آسان کاوہ دروازہ کھلا ہے جو بھی نہیں کھلاتھا - پھروہاں سے ایک فرشتہ حضور کے پاس آیااور کہا خوش ہوجائے دونور آپ کوایے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کؤئیں دیے محسورہ فاتحدادرسورہ بقرہ کی آخری آیتی ایک ایک حرف پرنور ہے۔ سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا ، جو مخص اپی نماز میں ام القرآن ندیر صحاس کی نماز ناتص بے ناقص بے ناقص ہے پوری نہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ سے بوچھا گیا کہ جب امام کے پیچے ہوں تو؟ فرمایا پھر بھی چیکے چیکے پڑھ لیا کرو- میں نے رسول اللہ عظافہ سے سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے اور میر ابندہ مجھ سے جو ما نگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ تَوَاللَّهُ تَعَالَىٰ قرما تا م حمد ني عبدي ميرك بندك في ميري تعريف كي- يعربنده كهتام الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الله تعالى فرماتا ب اثنى على عبدى مير بند عنى ميرى ثنابيان كى - پير بنده كهتا ب منلكِ يَوُم الدِّيْنِ الله تعالى فرماتاہے محد نی عبدی لینی میرے بندئے نے میری بزرگی بیان کی-بعض روایتوں میں ہے که الله تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا بَ فوض الى عبدى لينى مير، بند، فودكومير، سروكرويا- پهربنده كېتاب إيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ الله تعالى فرماتا ہے یہ ہمیرے اور میرے بندے کے درمیان اور میر ابندہ مجھ سے جو مائلے گائیں دوں گا- پھر بندہ و کا الصَّ آلِیُنَ تک پڑھتا ہے-اللہ تعالی فرماتا ہے بیسب میرے بندے کے لئے ہاور بیجو مائے گاوہ اس کے لئے ہے۔ نسائی میں بیروایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہے۔ ترندی نے اس حدیث کوحس کہا ہے۔ ابوزرعہ نے اسے سیح کہا ہے۔ منداحد میں بھی بیحدیث مطول موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں حدیث کے بیالفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میہ میرے لئے ہاور جوباتی ہو وہ میرے بندے کے لئے ہے۔ بیعدیث غریب ہے۔

اب اس حدیث کے فائدوں پرنظر ڈالئے۔ اول اس حدیث میں لفظ صلوۃ لیمن ٹماز کا اطلاق ہے اور مراداس سے قراۃ ہے جیسے کہ قرآن میں اور جگہ پر ہے وَ لَا تَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ الْخُ الیمن اپنی ٹماز (لیمن قراۃ) کو ٹیو بہت بلند آواز سے پڑھونہ بہت پست آواز سے بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کرو- ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں صراحت سے مروی ہے کہ یہاں صلوۃ سے مرادقراۃ ہے اور ای طرح مندرجہ بالا حدیث میں بھی قراۃ کو صلوۃ کہا ہے۔ اس سے نماز میں قراۃ کی جوعظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ قراۃ نماز کا اعلی

رکن ہے اس لئے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جزویعنی قراۃ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قراۃ کا اطلاق کیا گیا اور مراونماز لی گئے۔ فرمان ہے وَقُواْ اَ الْفَحْدِ الْحَلِيْنَ مِحْ کے قرآن پر فرشتے حاضر کئے جاتے ہیں۔ یہاں مراد قرآن سے نماز ہے تھے بین کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں۔ ان آیات واحادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قراۃ کا پڑھنا ضروری ہے اور علاء کا بھی اس پراتفاق ہے۔

مطابی حدیث دومرانوں ہی ہے۔ والدا م ہے۔ حرب ہے۔ اللہ اسلم ہے۔ کہ ایک بڑی جماعت کا تو یہ ندہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اورلوگ کہتے ہیں اکثر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ حسن اوراکٹر بھرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں ہے کی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں نماز کا ذر مطلق ہے۔ ابو حنیفہ 'ان کے ساتھی اور ری اوراوزا ہی کہتے ہیں اس کا پڑھنا ہے۔ واللہ اعلم کین بہت ہیں اس کا پڑھ لینا واجب ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں نماز کا ذر مطلق ہے۔ ابو حنیفہ 'ان کے ساتھی اور ری اوراوزا ہی کہتے ہیں اس کا پڑھنا سے کہ بڑھ تھی پڑھ لین کو ایف ہے کیونکہ قرآن میں ما تیکسر کر اسورہ مزل : ۲۰) کا لفظ ہے۔ واللہ اعلم کین بہت ہیں اس کا مرح دیث میں ہورہ خوابی کی نماز نہیں۔ البتہ اس حدیث کی حدیث میں ہے کہ جو محق فرض وغیرہ نماز کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھائی مدیث بہلاقول حدیث کی حدیث میں نظر ہے اور اس سب باتوں کی تفصیل کا موقعہ احکام کی بڑی بڑی کری کا بین ہیں۔ واللہ اعلم (صحیح اور مطابق حدیث پہلاقول ہے۔ واللہ اعلم - مرتج م) سوم مقتدی پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلہ میں علیاء کے تین قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ کی واجب ہونے کے مسئلہ میں علیاء کے تین قول ہیں۔ ایک قریرے فاتحہ کی واجب ہونے کے مسئلہ میں علیاء کے تین قول ہیں۔ ایک قریرے فائد کے بیان میں مرد ایک کہ سرے کہ مقتدی پر تھور کے دمرقرا قواجب ہی نہیں نہ یہ سورت نہ کچھاور نہ جری نماز میں نہ سری نماز میں نہ سری نماز میں نہ سری موروں ہے۔ گواس مرفوع حدیث کی اور سند ہی تھی ہیں گین کوئی سند سے نہیں واللہ اعلم )

تیسراقول بیہ کہ جن نمازوں میں امام آ ہتگی ہے قراۃ پڑھے ان میں تو مقتدی پر قراۃ واجب ہے کین جن نمازوں میں او نچی قراۃ پڑھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل سیح مسلم والی حدیث ہے جس میں ہے کہ امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔اس کی تعبیرس کر تکبیر کہواور جب وہ پڑھےتم چپ رہو۔سنن میں بھی بیحدیث ہے۔امام سلم نے اس کی تھی کی ہے۔امام شافعی کا پہلا تول بھی یہی ہےاورامام احدے بھی ایک روایت ہے۔ (سیح اور مطابل حدیث اول تول ہے۔ ابوداؤ ذر ندی نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول الله علی نے اپنے مقد یوں کوفر مایا کہتم سوائے سورہ کا تحد کے اور کچھ نہ پڑھو- اس کے پڑھے بغیرنماز نہیں ہوتی -مترجم ) ہماری غرض ان مسائل کو یہاں پربیان کرنے سے بیہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قد رتعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں-مند بزار میں حدیث ہے۔حضور قرماتے ہیں' جبتم بستر پرلیٹوا درسور و فاتحہ اور سور و قل ھواللہ پڑھ لوتو موت کے سواہر چیز سے امن میں آ جاؤگے۔ اعوذ بالله كي تفسير اوراس كاحكام: ١٦ ١٥ قرآن باك ميس ب خُدِ الْعَفُوَ الْحُ يعنى درگذركرنے كى عادت ركھو- بھلائى كاتھم كياكرو اور جاہلوں سے مند موڑ لیا کرو- اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسر آ جائے تو اللہ تعالی سننے والے جاننے والے کے ذریعہ پناہ طلب کرلیا کرو-اورجگفرایا اِد کفع بِالَّتِی الخ برائی کو بھلائی سے ٹال دو-ہم ان کے بیانات کوخوب جائے ہیں-کہا کرو کہ الله شیطان کے وسوسوں اوران کی حاضری سے ہم تیری مدو کے ذریعہ پناہ چاہتے ہیں اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اِدْفَعُ بِالَّتِی هِی اَحُسَنُ فَاِذَ الَّذِی الْحُ يعنى محلائى کے ساتھ دفع کرؤتم میں اور جس دوسر مے حض میں عداوت ہوگی وہ ایساہ وجائے گا جیسے دلی دوست سیکام صبر کرنے والوں اور نصیب والوں کا ہے جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالی سننے والے جائے والے کے ذریعہ پناہ چاہو- بیتین آیتیں ہیں اوراس معنی کی کوئی اور آیت نہیں-الله تعالی نے ان آیتوں میں علم فرمایا ہے کدانسانوں میں سے جوتمہاری دشنی کرئے اس کی دشنی کا علاج یہ ہے کداس کے ساتھ سلوک و احسان کرو تا کہاس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور وہتمباری وشنی سے نہصرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے-اورشیاطین کی وشمنی ہے محفوظ رہنے کے لئے اس نے اپنے ذریعہ پناہ لینی سکھائی - کیونکہ بیہ پلیدوشمن سلوک اوراحسان سے بھی قبضہ میں نہیں آتا۔اسے توانسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے اوراس کی پرانی عدادت بادا آ دم کے وفت سے ہے۔قرآن فرما تا ہے ٔ اے بنی آ دم دیکھوکہیں شیطان تہمیں بھی بہکا ندو ہے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوادیا - اور جگفر مایا کہ شیطان تمہارا وشن ہےاتے دشمن ہی جھنوہ اپنی جماعت کواس لئے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی ہوجائیں اور جگفر مایا کیاتم اس شیطان سے اوراس کی ذریات سے دوی کرتے ہو جھے چپوڑ کر؟ ووتو تمہارادشن ہے یادر کھوظالموں کے لئے برابدلہ ہے۔ یہی ہےجس فے سم کھا کر ہمارے باپ حضرت آوم عليه السلام ہے كہا تھا كەمين تمهارا خيرخواه مول تواب خيال كر ليجة كه بهارے ساتھاس كاكيا معامله موگا؟ بهارے لئے تووہ حلف اٹھا كرآيا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عزت کی تئم میں ان سب کو بہرکاؤں گا۔ ہاں ان میں سے جو مخلعی بندے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِجب قران كى تلاوت كروتو الله تعالى ك وربعه بناه طلب كرايا کرو-شیطان را ندھے ہوئے سے ایمان دار ٹو کل دالوں پراس کا کوئی زور نہیں۔اس کا زورتو انہی پرہے جواس سے دوی رکھیں ادراس کوخدا کے ساتھ شریک کریں۔ قاریوں کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھ چکنے کے بعد اعو ذیر معنی چاہیے اس میں دوفائدے ہیں ایک تو قر آن کے طرز بیان پڑمل دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا توڑ-ابوحاتم جستانی نے اورابن فلوفا نے حمزہ کا یہی ند ہب نقل کیا ہے- جیسے کہ ابوالقاسم بوسف بن علی بن جنادہ نے اپنی کتاب العبادۃ الکامل میں بیان کیا ہے-حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہی مروی ہے کیکن سندغریب

ہے-رازی نے اپن تفسیر میں اسے قل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم تختی داؤد طاہری کا بھی یہی قول ہے-قرطبی نے امام مالک کا نہ ہب بھی یہی

بیان کیا ہے کیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں- ایک مذہب میر بھی ہے کہ اول وآ خر دونوں مرتبہ اعوذ پڑھے تا کہ دونوں دلیلیں جمع ہو

جائیں اور جمہورعلاء کامشہور ند ہب میہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہئے تا کہ دسوسے دور ہوجائیں تو ان بزرگوں کے نز دیک آیت ك معن 'جب پڑھے' تو يعن' جب پڑھناچا ہے تو" ' ہوجا كيں مے جيسے كمآيت إذا فُمتُهُ الح يعنى جبتم نماز كے لئے كورے بو (تووضو

کرلیا کرد) کے معنی جبتم نماز کے لئے کھڑے ہونے کاارادہ کروئے ہیں- حدیثوں کی روسے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں-منداحد کی حدیث میں ہے جب رسول اللہ علی رات کونماز کے لئے کھڑے ہوتے تو الله اکبر کہد کرنماز شروع کرتے۔ پھر

ً سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا اله غيرك برُه كرتين مرتب لا اله الا الله برُحة- پمر فرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه و نفخه و نفثه-سنن اربع مين محى بيحديث ب-ا مام ترندی فر ماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔ ہمزے معنی گلا گھوٹے کے اور تفخ کے معنی تکبراور نفشه کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہی معنی بیان کئے گئے ہیں اور اس میں ہے کہ حضور تنافیۃ نماز میں داخل ہوتے بى تين مرتبه الله اكبر كبيرا تين مرتبه الحمد لله كثيرا اورتين مرتبه سبحان الله بكرة واصيلا راعة كريه راعة اللهم انى اعوذ بك من الشيطان من همزه و نفخه و نفثه ابن لجبرين اورسند كـ ساته بيروايت مخقر بهي آئي بـــمند احمد كى حديث مين بي كم الهم الله تين مرتبكم يركم - بحرتين مرتبه سبحان الله وبحمده كمت بحر اعوذ بالله آ خرتك برحة -مند

ابو یعلی میں ہے کہ حضور کے سامنے دو محض الزنے جھڑنے لگے۔غصرے مارے ایک کے نتھنے چھول مجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بداعو ف

بالله من الشيطان الرحيم كهدلة والكاغما بهي جاتار ب-نائي في الي عمل اليوم والليله مين بهي اسروايت كيا ہے-منداحد ابوداؤ در فری میں بھی بیحدیث ہے-اس کی ایک روایت میں اتن زیادتی اور بھی ہے کہ حضرت معاد نے اس محض سےاس کے

پڑھنے کو کہالیکن اس نے نہ پڑھااور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا-امام ترندی فرماتے ہیں-بیزیادتی والی روایت مرسل ہے اس لئے کہ عبدالرحمٰن بن الوليل جوحفرت معاذ سے اسے روایت كرتے ہيں ان كاحفرت معاذ سے ملاقات كرنا ثابت نہيں بلكه معاذ ان سے بيس برس بهلے فوت مو

چکے تھے کیکن میہوسکتا ہے کہ شاید عبد الرحمٰن نے حضرت ابی ابن کعب سے سناہو۔ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور اسے حضرت معاذ تک پنجایا ہو کیونکہ اس واقعہ کے وقت تو بہت سے محابہ موجود تھے۔ میچے بخاری صحیح مسلم ابوداؤ دُ نسائی میں بھی مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے

ساتھ بیصد بے مروی ہے۔استعاذہ کے متعلق اور بھی بہت می صدیثیں ہیں بہال سب کوجمع کرنے سے طول ہوگا۔ان کے بیان کے لئے اذکار ووظائف فضائل واعمال کے بیان کی کتابیں ہیں-واللہ اعلم-ایک روایت میں ہے کہ جرئیل علیه السلام جب سب سے پہلے وحی لے كرحضور

کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا کہا۔ تغییر ابن جربر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ پہلے پہل جب حضرت جرئيل عليه السلام محمد عليه بروى لے كرآئة تو فرمايا اعوذ پڑھے - آپ فرمايا استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم پهر جريّل عليه السلام نے كها- كہتے بسم الله الرحمن الرحيم پهركها إقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين سب سے بہلے سورت جوالله تعالى في حضرت جرئيل عليه السلام كى معرفت حضرت محمد علية برنازل فرماكى بهى ہے-

کین بدا شرغریب ہاوراس کی اسناد میں ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ معلوم رہے۔ واللہ اعلم-مسكه: 🖈 🖈 جمهورعلاء كا قول ہے كداعوذ پڑھنامتحب ہے واجب نہيں كداس كے نہ پڑھنے سے گناہ ہو-عطابن ابور باح كا قول ہے كہ جب بھی قرآن پڑھے استعاذہ کا پڑھناواجب ہے۔خواہ نماز میں ہوخواہ غیرنماز میں امام رازی نے بیقول نقل کیا ہے۔ ابن سیرین فر اتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔حضرت عطاء کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں کیونکہ اس میں فاستعذ'امرہےاورعربیت کے تواعد کے لحاظ ہے امروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ای طرح حضورگااس پڑبیشگی کرنابھی وجوب کی دلیل

ہاوراس سے شیطان کا شر دفر ہوتا ہے اوراس کا دور کرنا واجب ہے اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہؤ وہ بھی واجب ہوجاتی ہے اور استعاذ ہ زیادہ احتیاط والا ہے۔ وجوب کا طریقہ بیجی ہے بعض علام کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا حضور پر واجب تھا' آپ کی امت پر واجب نہیں۔ امام

ما لک ؓ سے پیجی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ نہ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے-مسئلہ: 🌣 🖈 امام شافعیؓ ''املا'' میں لکھتے ہیں کہاعوذ زورہے پڑھےاورا گر پوشیدہ پڑھےتو بھی کوئی حرج نہیں اور''ام'' میں لکھتے ہیں کہ بلند

اورآ ہت، پڑھنے میں اختیار ہے اس لئے کہ حضرت ابن عمر سے پوشیدہ پڑھنا اور حضرت ابو ہریرہ سے او تجی آ واز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوااور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی کے دوقول ہیں۔ ایک متحب ہونے کا اور دوسر امتحب نہ ہونے کا اور ترجیح دوسر ہے قول كوي ہے-واللہ اعلم-صرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كهدليناامام شافعي اورام م ابوحنيفه كےنزد يك تو كافي ہے كيكن بعض

كت بي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم ان الله هو السميع العليم را هـ وري اوراوزاع كايمي

نمب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ بالله من الشیطان الرحیم را سے تاکة یت کے بورے الفاظ رعمل ہوجائے اور ابن عباس کی حدیث پڑمل ہوجائے جو پہلے گذر چکی۔لیکن جوضیح حدیثیں پہلے گذر چکیں وہی اتباع میں اولیٰ ہیں۔ واللہ اعلم- نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابوضیف اور محر کے نزدیک تو تلاوت کے لئے ہے اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لئے ہے۔ تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہے اگر چہوہ قر اُت نہیں ر مے گا اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہئے۔ جمہور کا ندہب ہے کہ عید کی تکبیریں کل کہہ کر پھر اعوذ پڑھے پھر قرات رد ھے۔ اعوذ میں عجیب وغریب فوائد ہیں۔ وابی تابی باتوں سے مندمیں جونا یا کی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور مند کلام الله کی تلاوت کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ ہے امداد طلب کرنی ہے اور اس کی عظیم الثان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کا مقابلہ ہوسکتا ہے۔احسان اورسلوک سے اس کی دشمنی دفع ہوسکتی ہے جیسے کرقر آن پاک کی ان تین آیتوں میں ہے جو

يہلے بيان ہو چک بيں-اور جگه ارشاد الهي ہے إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنَّ الْخُ العِيْمِيرے خاص بندوں پرتيراكو كَي غلبيس-رب کی وکالت (ذمدداری) کی فنی ہے-اللہ تعالی نے دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اپنے پاک فرشتے بھیج اور انہیں نیچاد کھایا- یہ یا در کھنے کے قابل امرہے کہ جومسلمان کا فروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے لیکن جواس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ رائدہ درگاہ ہے۔جس پر کفارغالب آ جا ئیں وہ اجر پا تا ہے لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک وبر باد ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کود کھتا ہے اور

انسان النے بیں دیکھ سکتا'اس لئے قرآنی تعلیم ہوئی کتم اس کے شرسے اس کی یاد کے ذریعہ پناہ چا ہوجواسے دیکھتا ہے اور بیاسے ہیں دیکھ سکتا۔ قصل: 🌣 🖈 آعوذ پڑھنا الله تعالى كى طرف التجاكرنا ہے اور ہر برائى والے كى برائى سے اس كے دامن ميں پناہ طلب كرآتا ہے 'عياذہ' كے معنی برائی کے دفع کرنے کے بیں اور 'لیاذہ'' کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے بیں متنبی کا شعرہے۔ یا من الوذ به فی ما او مله و من اعوذ به مما احاذره

لا يحبر الناس عظما انت كاسره و لا يهينون عظما انت حابره اے وہ پاک ذات جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں اوراے وہ پروردگارتمام برائیوں سے میں اس کی مدد کے ذریعہ پناہ لیتا

ہوں' جے وہ تو ڑے'اے کوئی جوڑنہیں سکتا اور جے وہ جوڑ دے'اے کوئی تو ژنہیں سکتا۔اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ

پناه ليتا مول كه شيطان رجيم مجصد ين و دنياميس كوئي ضررنه پېنچا سك-جن احكام كى بجا آورى كالمجصحهم ہے ايسانه موكه ميں ان سے رك جاؤل اورجن كامول سے مجھ كونع كيا كيا ہے اليانہ ہوكہ مجھ سے وہ بدا فعال سرز دہوجا كيں-

بیظا ہر ہے کہ شیطان سے بچانے والاسوااللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں - اسی لئے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو تر کیب سلوک واحسان وغیرہ بتلائی اور شیطان کے شرہے بیخے کی صورت بیبتلائی کہ ہم اس ذات پاک کے ذریعہ پناہ طلب کریں-اس لئے کہ نہ تواسے رشوت دی جاسکے نہ وہ بھلائی اور سلوک کے سبب اپٹی شرارت سے باز آئے۔اس کی برائی سے بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے-تیوں پہلی آیتوں میں میضمون گذر چکاہے۔" سورة اعراف" میں ہے حُدِ الْعَفُو الْخ اورسورة" مومنون" میں ہےاِدُ فَعُ بِالَّتِيُ الْحْ اورسورہ حم محدہ میں ہے و لَا تَستوِیُ الْحَسنَةُ الْخان تیول آیول کامفصل بیان اور ترجمہ پہلے گذر چکا ہے-لفظ شیطان قطن سے بنا ہے۔اس کے فظی معنی دوری کے ہیں چونکہ میر دووجھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے اس لئے اسے شیطان کہتے ہیں ادریجی کہا گیا ہے کہ پیشاط سے مشتق ہاں لئے کہ وہ آگ سے پیداشدہ ہادرشاط کے معنی یمی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عنی کی روسے تو دونوں ٹھیک ہیں لیکن اول زیادہ میچ ہے۔عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں کہے مجتے ہیں۔امیہ بن ابوصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی پر نظ طفل سے مشتق ہے جو دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبوریکا قول ہے کہ جب کوئی شیطان کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشيطن فلان ينبيس كتے كه تشيط فلان اس عابت بوتا بيلفظ شاط عنبيس بلك شطن سے ماخوذ باوراس كے معنى بھى دوری کے ہیں جوجن وانس وحیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہدویتے ہیں۔قرآن پاک میں ہے و کنالِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نَبّى عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِ الْخ يَعِي اس طرح بم في برني كورشمن شياطين جن وانس كئے بين جوآ پس ميں ايك دوسركورموكى بناوٹی ہاتیں پہنچاتے رہتے ہیں-منداحمہ میں حضرت ابوذ رفنی اللہ تعالی عنہ سے صدیث ہے کہ حضور گنے انہیں فرمایا اے ابوذ را جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ پناہ طلب کرو- میں نے کہا کیاانسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں صحیح مسلم شریف میں ان ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا نماز کوعورت کر مطااور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا حضور سرخ زرد كون ميس سے كالے كتے كتخصيص كى كيا وجہ ہے؟ آپ نے فرمايا كالاكتا شيطان ہے۔حضرت عمرضى الله تعالى عندا يك مرتبة ركى كھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ ناز وخرام سے چلتا ہے حضرت عمراسے مارتے پیٹتے بھی ہیں لیکن اس کا اکڑ نااور بھی بڑھ جاتا ہے آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تومیری سواری کے لئے کسی شیطان کو پکڑلائے میر فنس میں تکبر آنے لگا چنا نچد میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سجما-رجیم فعیل کے وزن پرمفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ محروم ہے یعنی ہر بھلائی سے دور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا و لَقَدُ زَيّنا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيعَ الح بم في ونياكم آسانول كوستارول سعم من كيااور أنبيل شيطانول كو لخ رجم بنايا إنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّيْنَا الخ يعنى ہم نے آسان دنيا كوتاروں سے زينت دى اور ہرسرکش شيطان سے بچاؤ بنايا- وہ اعلى فرشتوں كى باتلىنہيں س سكتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لئے اور لازمی عذاب ان کے لئے ہے جوان میں سے کوئی بات اچک کر بھا گتا ہے۔ اس کے پیچیے

ایک چکیلا شعلدلگ جاتا ہے- اور جگدار شاد ہے وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا الْخ يعنى بم في آسان ميں برج بنائے اور أبين د مکھنے والوں کے لئے زینت دی اوراسے ہرراندے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کرلیا مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچیے چمکٹا ہواشعلہ لگتا ہے۔ ای طرح کی اور آیتی بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنے راجم کے بھی کئے گئے ہیں۔ چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں سے اور

مرابوں سے رجم كرتا ہے اس كے اسے رجيم ليني راجم كہتے ہيں - اب بسم الله الرحل الرحيم كي تغيير سنے -

# 

# بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥

### شروع الله ك نام سے جونها يت مبريان رحم والا ٢٥

کیا ہم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے؟ جہ کہ محابہ نے اللہ کی کتاب کواس سے شروع کیا۔علاء کا اتفاق ہے کہ (ہم اللہ الرحمٰن اللہ الرحمٰن اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے؟ یا ہر سورت کی ایک الرحیم) سورہ نمل کی ایک آیت ہے؟ یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے؟ ابر سورت کی آیت ہے جواس کے شروع میں کھی گئی ہے؟ ہر سورت کی آیت کا جزو ہے یا صرف سورہ کا تحدیق کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں؟ صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے ملیحدہ کرنے کے لئے کھی گئی ہے؟ اور خود آیت نہیں ہے؟ علماء سلف اور متاخرین کا ان آرا میں اختلاف چلاآتا ہے۔ ان کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔

سنن ابوداؤد میں سی سند کے ساتھ حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سوتوں کی جدائی نہیں جائے تھے جب تک آپ پر بیسہ اللہ الرّ حنن الرّحیہ تاریخ بین ہوتی تھے۔ یہ صدیث مسید رب ایک میں بھی ہے۔ ایک مرسل صدیث میں بیروایت حضرت سعید بن جیر ہے بھی مردی ہے چنا نچھے ابن تزید میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تقایمہ نے ایک الیک روایت حضرت ابو جریرہ وع میں نماز میں پڑھا اورا سے ایک آیت ثار کیا لیکن اس کے ایک راوی عمر بن بارون بخی ضعیف ہیں۔ اس اس مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو جریرہ وضی اللہ عن عرف حضرت علی موری ہے۔ حضرت علی عشرت ابن عباس کے ایک روایت حبر اللہ بن عرف حضرت عبد اللہ بن کہ بر صورت کے ان حال اور حضرت زہری رحم اللہ کا یہی نہ بہ ہے کہ ہم اللہ جریرہ وضی اللہ عنہ محضرت عطاق ہی خصرت سعید بن جبیر محضرت کمول اور حضرت نہری رحم اللہ کا یہی نہ بہ ہم اللہ جریرہ وضی اللہ عنہ محضرت علی اللہ عائم بن اللہ کا یہی نہ بہ ہم اللہ کا یہی کہ برسورت کے اول میں اور سورۃ فاتحدی تقول ہے تھی ہے کہ برسورت کے اول عرب ہیں۔ اول کی آیت کہ احمد ہے لیکن میں بدونوں تول غرب ہیں۔ واؤد کہتے ہیں کہ برسورت کے اول عیں ہم اللہ کے سورۃ کی بیل نہ ہم اللہ کے بیل ہم اللہ کے سورۃ کی بیل کہ بیل ہم اللہ کے سورۃ بیل کہی ہی بیل موائم اللہ کے سورۃ کی بیل کہی ہی بیل موائم کی بیل میں تری کی کہی بیکی دواہ استقل آیت ہو کی اور حورۃ کی دورہ کی کہی ہی بیل میں تو آئی کی کہی ہی بیل سے اللہ کے سورۃ کی تھی ہونے کی اور سیم کی بیل سیم کی تو سیم اللہ کے سورۃ کی تھی ہونے کی کہی ہونے کی کہ ہم بیاں کیا ہم ہونا ہے کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں ہی آیت شریف ہو بال ستقل آیت سے واللہ اس میں تو ایک کی دورہ کی اس سیم کی تو سیم اللہ کے سورۃ کی کی دورہ کی اور سیم کی اور سیم کی کی دورہ کی سیم کی کی دورہ کی کی دورہ کی سیم کی کی دورہ کی ک

بغدادی نے چاروں خلیفوں سے بھی روایت کیالیکن بسندغریب بیان کیاہے۔

رسول الله علی کے انداز قرات : ﴿ ﴿ ﴿ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند سے سوال کیا گیا کہ رسول الله علیہ کا مرات کی الله علیہ کا انداز قرات کی جاری الله علیہ کے بڑھتے تھے بھر ہم الله الرضی پڑھ کرسنائی۔ ہم الله پر دکیا۔ الرحمٰ پر دکیا۔ منداحہ سنن ابودا و وصحح ابن خزیمہ اور متدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کہ ہم ہم آیت پر دکتے تھے اور آپ کی قرات الگ الگ ہوتی تھے بیسہ الله الرائے من الرائے من الدور کے نہ کہ الله و رہ بالله و رہ باللہ و رہ بالل

لله (بسم الله كامطلق نه پڑھنا تو تھيئنيں بلندويست پڑھنے كى احاديث ميں اس طرح تطبيق ہوسكتى ہے كدونوں جائز ہيں كويست پڑھنے كى احاديث قدرے ذوروار ہيں۔واللہ اعلم (مترجم)

فصل پیسم اللہ کی فضیلت کا بیان: ہے ہے تغیرابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثان بن عقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے اللہ الرحیٰ الرحیٰ کا نبیت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قد رنز د کی ہے جسے آئھ کی سیابی اور سفیدی میں۔ ابین مروویہ میں بھی یہی روایت ہے۔ ابین مروویہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب سیلی علیہ السلام کوان کی والدہ نے معلم کے پاس بھایا تو اس نے کہا کھے بھی اللہ حضرت میں علیہ السلام نے کہا بھی اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا '' سے مراوال کی سنا یعنی فوراور دوشن نے جواب دیا میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا '' سے مراواللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو اور رحمٰ کہتے ہیں 'دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے و ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے کین سندگی روسے یہ بے صدغریب ہے۔ والے کو ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے کین سندگی روسے یہ بے صدغریب ہے۔ مرکن ہے میں وی ہواور یہ می مکن ہے کہ نی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو۔ مرفوع حدیث نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

ابن مردوبہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا مجھ پرایک ایسی آیت اثری ہے جوکسی اور نبی پرسوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اثری وہ آیت ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں جب بیر آیت بہم اللہ الرحمٰن الرحیم اثری بادل مشرق کی طرف تھیت گئے۔ ہوا ئیں ساکن ہوگئیں۔ سمندر تھم گیا۔ جانوروں نے کان لگا لئے۔ شیاطین پر آسان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قتم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پرمیرا بیٹام لیا جائے گا'اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس واروغوں سے جو بچنا چاہئے وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے'اس کے بھی انیس حروف ہیں۔ ہرحرف ہرفرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور صدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا' میں نے تئیں سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ بی حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ حَدُا کَیْنِہُ اَ طَیْبُنَا مُبَارَکا فِیْدِ پڑھا تھا۔ اس میں بھی تیں سے اوپر حروف ہیں۔ اسے بی فرشتے اثرے۔ اس طرح بسم اللہ میں بھی تیں سے اوپر حروف ہیں اور جہاں فرشتے اثرے۔ اس طرح بسم اللہ میں بھی انیس حرف ہیں اسے بی فرشتے اثرے۔ اس طرح بسم اللہ میں بھی تیں سے اوپر عروف ہیں واسے بی فرشتے اثرے۔ اس طرح بسم اللہ میں بھی تیں ہے وغیرہ وغیرہ۔

منداحریں ہے تخضرت علیہ کی سواری پرآپ کے پیچے جوسحا بی سوار سے ان کابیان ہے کہ حضور کی اونٹنی ذرائیسلی تو میں نے کہا ' شیطان کاستیاناس ہو۔ آپ نے فرمایا بینہ کہواس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویااس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں ہم اللہ کہنے سے وہ کمسی کی طرح ذلیل و بہت ہوجا تا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب کمل الیوم واللیلہ میں اور ابن مردوبہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے قل کیا ہے اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں بیکھا ہے کہ ہم اللہ کہہ کہ ہم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اس لئے ہرکام اور ہربات کے شروع میں ہم اللہ کہ لینامستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی ہم اللہ کہنی چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو ہم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتا ہوتا ہے۔

پا خانہ میں جانے کے وقت بھم اللہ پڑھ لے۔حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔منداحمداورسنن میں ابو ہر پرہ سعید بن زیداور ابوسعید رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ بھٹے ہے فر مایا'' وجوخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے' اس کا وضونہیں ہوتا''۔یہ صدیث سے ۔بعض علماءتو وضو کے وقت آغاز میں ہم اللہ الرحن الرحيم پڑھناوا جب بتاتے ہیں۔بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور کو ذئے کرتے وقت بھی اس کا پڑھنامتحب ہے۔امام شافئ اورا یک جماعت کا یہی خیال ہے۔بعضوں نے یاد آنے کے وقت اور بعضوں نے مطلقا اسے واجب کہا ہے۔اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔امام رازیؓ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی

ب دروروں برے رہے رہے اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔امام رازیؒ نے اپی تفسیر میں اس آیت کی اور بعضوں نے مطلقا اسے واجب کہا ہے۔اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔امام رازیؒ نے اپی تفسیر میں اس آیت کی نفسیلت میں بہت می احاد یہ نفسیل میں۔ایک میں ہے کہ' جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور خدا کوئی اولا دیخشے تو اس کے اپنے اور اس کی اولا در کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نئیاں کھی جائیں گی' لیکن میروایت بالکل ہے اصل ہے ، میں مدین میں مدین میں مدین میں مدین ہے ۔ جمہ سے مناب اس کے اپنے اور اس کی اولا در کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نئیاں کھی جائیں گی' لیکن میروایت بالکل ہے اصلی ہے۔

یک میں بہت اوراس کی اولا د کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں کھی جا کیں گی' کیکن بیردوایت بالکل ہے اصل ہے 'میں نے تو یہ کہیں معتبر کتاب میں نہیں پائی کھاتے وفت بھی بھم اللہ پڑھنی مستخب ہے صحیح مسلم میں ہے کہ' رسول اللہ عظافی نے حضرت عمر بن ابوسلمہ سے فرمایا (جو آپ کی پرورش میں حضرت ام الموثین ام سلم سے اگلے خاوند سے تھے ) کہ بسم اللہ کہواور اپنے دائے ہاتھ سے کھایا

سے بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل۔ ہرا یک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے جولوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اسلہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتداء ہے۔ قرآن میں ہے ار کَبُوا فِیُها بِسُمِ اللّٰهِ مَجُرِیهَا وَمُرُسْلَهَا اللّٰ اس میں اسم یعنی مصدر فلاہر کردیا گیا ہے اور جولوگ فعل مقدر بتاتے ہیں چاہوہ امر ہو یا خبر جیسے کہ اِبْدَا بِسُمِ اللّٰهِ اور اِبْتَدَاتُ بِسُمِ اللّٰهِ ان کی دلیل آیت اِفْرا بِاسُمِ وراصل دونوں ہی صحح ہیں اس لئے کفعل کے لئے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اختیار ہے کفعل کومقدر مانا جائے اور اس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس ک

بِ معنی بحث : ہن ہم اللہ اسم یعنی نام ہی سلمی یعنی نام والا ہے یا پچھاور۔اس میں اہل علم کے تین قول ہیں۔ایک قریہ کو اسم ہی سلمی ہے۔
ابوعبیدہ کا اور سیبویہ کا بھی بہی قول ہے۔ با قلانی اور ابن نورک کی رائے بھی بہی ہے۔ ابن خطیب رازی اپنی تفییر کے مقدمات میں لکھتے ہیں۔
حثویہ اور کرامیہ اور اشعربہ تو کہتے ہیں اسم نفس سلمی ہے اور نفس تسمیہ کا غیر ہے اور معز لہ کہتے ہیں کہ اسم سلمی کا غیر ہے اور نفس تسمیہ ہے ہمار نے زدیک اسم سلمی کا بھی غیر ہے اور تسمیہ کا بھی ہے ہیں کہ اگر اسم سے مراد لفظ ہے جوآ وازوں کے مکروں اور حروف کا مجموعہ ہو کہ الراہت بابد کا بہت ہوا کہ اس سے مراد وات سلمی ہے تو یہ وضاحت کو خلاج کرتا ہے جو محض برکار ہے۔ ٹابت ہوا کہ اس

ہارے نزدیک اسم سٹی کا بھی غیر ہے اور تسمید کا بھی۔ہم کہتے ہیں کہ اگر اسم سے مراد لفظ ہے جوآ وازوں کے کلڑوں اور حروف کا مجموعہ ہوتا ہوں ہے۔ بالبدا ہت ثابت ہے کہ میسٹی کا غیر ہے اور اگر اسم سے مراد ذات سٹی ہے تو بیدوضا حت کو ظاہر کرتا ہے جو محض بیکار ہے۔ ثابت ہوا کہ اس بیکار بحث میں پڑنا ہی فضول ہے۔اس کے بعد جولوگ اسم اور سٹی کے فرق پراپنے دلائل لائے ہیں ان کا کہنا ہے محض اسم ہوتا ہے سٹی ہوتا ہی نہیں جیسے معدوم کا لفظ ہے میں ایک سٹی کے گئی اسم ہوتے ہیں جیسے مشتر ک۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اور چیز ہے اور سٹی اور چیز ہے بین نام الگ ہے۔اور نام والا الگ ہےاور دلیل سنئے کہتے ہیں اسم تو لفظ ہے دوسراعرض ہے۔سٹی بھی ممکن یا واجب ذات ہوتی ہے۔اور سنئے اگر اسم بی کوسٹی مانا جائے تو چاہئے کہ آگ کا نام لیتے ہی حرارت محسوس ہواور برف کا نام لیتے ہی خشندک۔ جبکہ کوئی عقل منداس کی تصدیق نہیں کرتا۔اور دلیل سنئے اللہ تعالیٰ کافر مان سے کہ اللہ کے بہت ہے بہترین نام ہیں تم ان ناموں سے اسے پکارو۔حدیث شریف ہے کہ اللہ

نہیں کرتا۔اوردلیل سنے اللہ تعالیٰ کافر مان ہے کہ اللہ کے بہت ہے بہترین نام ہیں تم ان ناموں سے اسے پکارو۔حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں تو خیال کیجئے کہ نام کس قدر بکثرت ہیں حالانکہ شکی ایک ہی ہے اوروہ اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک لہ ہے۔ای طرح اساء کو اللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرتا 'اور جگہ فرمانا فَسَیّخ بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِیْم وغیرہ بیاضافت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم اساء کو اللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرتا 'اور جگہ فرمانا فَسَیّخ بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِیْم وغیرہ بیاضافت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم

اسام کوالله کی طرف اس آیت میس مضاف کرتا اور جگرفر مانا فَسَیّع بِاسُم رَبّكَ الْعَظِیْم وغیره بیاضافت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم اور ہواور سلی کی در ۔ کیونکہ اضافت کا مقتضا مفارّت ہے۔ ای طرح بید ولِلّهِ الْاسْمَاءُ الْحُسُنٰی فَادُعُوهُ بِهَاو ظله الاسماء الحسنی یعنی الله تعالیٰ کواس کے ناموں کے ساتھ بکارو ۔ یہ بھی اس امری دلیل ہے کہنام اور ہاورنام والا اور ۔ اب ان کے دلائل بھی سنر جا ہماہ میں گوالگ کی بتائے ہیں۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے تیز کے اسکم ربّک خوالد و الْدِکرَام والے تیرے رب کا باہر کت

ہے۔ وہی اللہ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق تہیں جو بادشاہ ہے پاک ہے سلامتی والا ہے اس دینے والا ہے محافظ ہے علب والا ہے رہوں اللہ جس کے بوائی والا ہے وہ ہرشرک سے اورشرک کی چیز سے پاک ہے وہی اللہ پیدا کرنے والا مادہ کو بنانے والا صورت بخشنے والا ہے۔ اس کے لئے بہترین پاکیزہ نام ہیں۔ آسان وز بین کی تمام چیزیں اس کی تبیج بیان کرتی ہیں۔ وہ عز توں اور محکمتوں والا ہے۔ ان آیتوں میں تمام مام مفاتی ہیں۔ تام اور لفظ اللہ بی کی صفت ہیں یعنی اصلی نام اللہ ہے۔ ووسری جگہ فرمایا کہ اللہ بی کے لئے ہیں پاکیزہ اور عمدہ عمدہ نام۔ اللہ نے اپنے تمام (صفاتی) نام خود تبجو بیز فرمائے ہیں: ہی ہی ہی تمام اس کو ای اور اور فرما تا ہے اللہ کو پکارو۔ یار حمٰن کو پکارو جس نام سے بکارو اس کے بیارے اور اجھے اچھے نام ہیں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ وہی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کو پکارو جس نام سے بکارو اس کے بیارے اور اجھے اچھے نام ہیں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ وہی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے

کہ رول اللہ علی نے فرمایا اللہ تعالی کے نتا نوے نام ہیں۔ ایک کم ایک سؤجو آئیس یادکر لےجنتی ہے ترفدی اور ابن ماجہ کی روایت میں ان
ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے اور دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی مجھ تبدیلی کچھ کی زیادتی بھی ہے۔ رازیؒ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے
روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار نام ہیں۔ ایک ہزار تو قرآن شریف اور سیح حدیث میں ہیں اور ایک ہزار تو را قامیں اور ایک ہزار اور میں اور ایک ہزار لوح محفوظ میں۔
میں اور ایک ہزار نور میں اور ایک ہزار لوح محفوظ میں۔
اللہ کے متر اوف المعنی کوئی تام نہیں! ہے ہے اللہ بی وہ نام ہے جوسوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک

عرب کو پیجی معلوم نہیں کہ اس کا افتقاق کیا ہے۔اس کا باب کیا ہے بلکہ ایک بہت بری ٹحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ بیاسم جامد ہے اور اس کا کوئی اہتقاق ہے ہی نہیں قرطبیؓ نے علماء کرام کی ایک بری جماعت کا یہی ند ہب نقل کیا ہے جن میں حضرت امام ثافیؓ امام خطابیؓ 'امام الحرمین امامغزائی بھی شامل ہیں۔خلیل اور سیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔امام خطابی نے اس کی ایک دلیل بیدی ہے کہ یا اللہ اصل کلمہ کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ '' یا'' واخل نہ ہوسکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا الف لام والے اسم پر واخل نہ ہوسکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم میں واخل ہوتا جائز نہیں۔

العض الوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ شتق ہے اور اس پر روبہ بن لجاج کا ایک شعر دلیل لاتے ہیں جس میں مصدر تاکہ کا بیان ہے جس کا ماضی مضارع الله یَاکہ الله قاور تاکہ لها ہے جیے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ وَیَدَرُك الله تَنَ پڑھے ہے۔ مراواس سے عبادت ہے۔ لیخی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کی کی عبادت نہیں کرتا ۔ عبابدو غیرہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس پر اس آ بت ہے دلیل پکڑی ہے کہ وَ هُو الله فی الله مناس کی عبادت و فی الارض اور آ بت میں ہے و هُو الله کی فی السّمآء الله وَفی الارض الله لیمی وی الله عبادی وی الله عبادی وی الله کے اس معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبویٹیل سے قل کرتے ہیں کہ اصل میں بید الله مناس اور زمین میں۔ وہی ہے جو آ سان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبویٹیل سے قل کرتے ہیں کہ اصل میں بید الله مناس میں ہے الله کا کہ اس کہ اللہ کھی ہمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادعام کیا جیسے کہ لکونا هُو الله رَبِّی میں لکون آنا کا استقاق و کہ ہے ہے۔ ساور اس کرمین تحریل و آلله رَبِّی میں لکون آنا کا استقاق و کہ سے سے ادر اس کہ مناخ میں و گھ میں کہ اس کی اصل الکا کہ بی الکی آنا کا استقاق و کہ سے سے ادر اس کرمین تحریل و آلے مقل کر طر الکتا ہوا ہے جنائے حسن کی قرات میں لکون آنا کا استقاق و کہ سے سے ادر اس کرمین تحریل و آلے مقل کر طر الکتا ہوا ہے جنائے حسن کی قرات میں لکون آنا کا استقاق و کہ سے سے ادر اس کرمین تحریل و آلے مقل کر طر الکتا ہوا ہے جنائے حسن کی قرات میں لکون آنا کا استقاق و کہ سے سے ادر اس کرمین تحریل و آلے مقل کر طر

فرما تا ہے ہر چیز کا وجوداللہ کی طرف سے ہے۔ رازی کا مختار فد ہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل سیبویہ اکثر اصولیوں اور فقہا کا یہی قول ہے۔ اس کی بہت کی دلیلیں بھی ہیں۔ اگر پیشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی حالا تکہ ایسانہیں۔ پھراس لفظ کوموصوف بنایا جاتا ہے اور بہت ہی اس کی صفتیں آتی ہیں جیسے رحمٰن رحیم کا لک قد وس وغیرہ تو معلوم ہوا کہ پیشتق نہیں کر آن میں ایک جگہ عَزِیْزُ الْحَمِیْد للّٰہِ الْحُجْوَرَ تا ہے وہاں بی عطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے مشتق نہونے کی رہی ہے ھال تَعُلَمُ لَهٔ سَمِیاً یعن کیااس کا ہم نام بھی کوئی جانے ہو؟ لیکن پیغورطلب ہے واللہ اعلم بعض لوگوں نے بیھی کہا ہے کہ پیلفظ عبرانی ہے کین رازیٌ نے اس قول کوضعیف کہا ہے اور ٹی الواقع ضعیف ہے بھی۔ رازیؒ فریاتے ہیں کہ'' مخلوق کی دوسمیس ہیں۔ ایک وہ جومعرفت خداوندی کے کنارے پر پہنچ گئے ۔ دوسرے وہ جواس ہے محروم ہیں۔ جو جیرت کے اندھیروں میں اور جہالت کی پرخاروادیوں میں پڑے ہیں۔ وہ تو عقل کورو بیٹھے اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں کین جوساحل معرفت پر پہنچ کچے ہیں' جونورانیت کے وسیح باغوں میں جاتھ ہرئے جو کہریائی اور جلال کی وسعت کا انداز و کر کھے ہیں' وہ بھی یہاں تک پہنچ کر جران دسشدررہ کئے ہیں۔

خرض ساری مخلوق اس کی پوری معرفت سے عاجز اور سرگشته و جیران ہے''۔ان معانی کی بناء پراس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔
ساری مخلوق اس کی مجتاج' اس کے سامنے جھکنے والی اور اس کی تلاش کرنے والی ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے اسے اللہ کہتے ہیں جیسا کہ خلیل کا
قول ہے' عرب کے محاور ہے ہیں ہراو فجی اور بلند چیز کو' لاؤ' کہتے ہیں ۔سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں لَا هَب الشَّمْسُ چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلندو بالا ہے' اس کو بھی اللہ کہتے ہیں اور الدے معنی عبادت کرنے اور تالہ کے معنی عبادت کی عبادت کی عباوت کی جاتی ہوا ہی کہ اللہ کہتے ہیں اور الدے معنی عبادت کرنے اس اللہ کے ہیں اور رب عالم کی عباوت کی جاتی ہے اور اس کے نام پرقر بانیاں کی جاتی ہیں' اس لئے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ابن عباس کی قرات میں ہو وَ یَذَرَ لَا وَ الْهِ هَلَّ اَس کی اصل اللہ ہے ہیں صرف کلم کی جو ہمزہ ہے وہ حذف کیا گیا۔ پھرنفس کلم کالام ذا کدلام سے جو تعریف کے لئے
لا اس کے طرف کی اللہ کی کو دوسر سے ہیں مؤتم کر دیا گیا تو ایک لام مشدورہ گیا اور تعظیماً اللہ کہا گیا۔ پھرنفس کلم کالام ذا کدلام سے جو تعریف کے لئے
لا ما کہا ہے طاو ما کما بھرا کہ کو دوسر سے ہیں مؤتم کر دیا گیا تو ایک لام مشدورہ گیا اور تعظیماً اللہ کہا گیا۔ یہ تو تفسیر لفظ فظ ' اللہ' کیا ۔ یہ تو تفسیر لفظ ' اللہ' کا کی ہے۔ یہ تو تفسیر لفظ ' اللہ' کیا ۔ یہ تو تفسیر لفظ ' اللہ' کیا گیا۔ یہ کو تعریف کی تھی۔

کو و را کے والے کوکا سدوں گا۔

اس مرح صدیت کے ہوتے ہوئے خالفت اورا نکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرتا نہ چھن ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ 'رحمٰن اور دیم کے ایک ہی معنی ہیں اور جیسے نکہ مان اور نکدیہ "۔ ابوعبید کا بھی یہی خیال ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعیل کی طرح نہیں۔ فعلان میں مبالفضر وری ہوتا ہے جیسے غضبان اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی غصہ والا ہواور فعیل صرف فاعل اور صرف مفعول کے لئے بھی آتا ہے جو مبالغہ سے فالی ہوتا ہے۔ ابوعلی فاری کہتے ہیں کہ رحمٰن عام اس ہے جو ہرتم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مومنوں کے ہے۔ فرمایا ہے و کان بالکہ و مینین رَحِیہ امومنوں کے ساتھ رحیم ہے "۔ اہن عباس فرماتے ہیں" یہ دونوں رحمت ورحم والے ہیں' ایک میں دوسرے سے بالکہ و مینین رَحِیہ امومنوں کے ساتھ رحیم ہے "۔ اہن عباس فرماتے ہیں" یہ دونوں رحمت ورحم والے ہیں' ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت ورحم ہے "۔

حضرت ابن عہاس کی اس روایت میں لفظ ارق ہے۔اس کے معنی خطابی وغیر ہ ارفق کرتے ہیں جیسے کہ صدیث میں ہے کہ ' اللہ تعالیٰ رفق لیعنی نری اور مہر پانی والا ہے۔وہ ہر کام میں نری اور آسانی کو پہند کرتا ہے۔وہ دوسروں پرنری اور آسانی کرنے والے کو وہ نعتیں موحت فرما تاہے جو تختی کرنے والے پرعطانہیں فرما تا'۔ابن المبارک فرماتے ہیں 'وحمٰن اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جومانگا جائے' عطافر مائے اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے' وہ غضبنا ک ہو''۔ترندی کی صدیث میں ہے'' جو مخص اللہ تعالیٰ سے نہ مائے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔'' بعض شاعروں کا قول ہے۔

الله يغضب ان تركت سواله وبنى ادم حين يستال يغضب

یعنی اللہ تعالی سے نہ مانگوتو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آ دم سے مانگوتو وہ مکڑتے ہیں عزامی فرماتے ہیں کہ رحمٰن کے معنی تمام مخلوق پر رحم كرنے والا اور رحيم كمعنى مومنول يروم كرنے والا ہے- ويكھ قران كريم كى دوآ يتول ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْش اور الرَّحْمَلُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَواى بين استوى كے ساتھ رحمٰن كالفظ ذكركيا تاكة تمام مخلوق كويد لفظ اپنے عام رحم وكرم كے معنى سے شامل ہو سكے اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا و کان بِالمُومِنِیُنَ رَحِیمًا پس معلوم جوا کردمن میں مبالغه بنبت رحیم کے بہت زیادہ ہے لیکن مدیث کی ایک دعامیں یا رَحُمْنَ الدُّنیا وَالْاَحِرَةِ وَرَحِیْمَهُمَا بھی آیاہے۔رحمٰن بینام بھی الله تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔اس کے سواکسی دوسرے کا نامنہیں۔ جیسے کہ فرمان ہے کہ اللہ کو پکارویار کمان کو بھی نام سے جاہوا سے پکارو۔ اس کے بہت اچھا چھے نام ہیں۔ ایک اورآ يت ميں ہے وَسُمَلُ مَنُ أَرُسَلُنَا الْحُ يعن ان سے يوچهو جھے سے بہلے ہم نے جورسول بھیج سے كياانهوں نے رطن كسواكىكو معبود کہا تھا کدان کی عبادت کی جائے۔ جب مسیلمہ کذاب نے بڑھ چڑھ کردعوے شروع کئے اور اپنا نام رحمٰن العیامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہار سوااور برباد کیا' وہ جھوٹ اور کذب کی علامت مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے اور ہرجھوٹے دعوید ارکواس کے ساتھ تشبیدوی جاتی ہے۔ ہرویہاتی اورشہری ہر کچے کچے گھروالا اسے بخوبی جانتا ہے۔بعض کہتے ہیں کہرجیم میں رحمٰن سے زیادہ مبالغہ ہے اس لئے کہ اس لفظ کے ساتھ ا گلے لفظ کی تاکید کی ہے اور تاکید بنسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ تو ی ہوتی ہے۔اس کا جواب بيہ كريهان تاكيد بن نبيس بلكرية صفت باورصفت ميں بية عدة بيس بين الله تعالى كانام ليا كيا۔اس نام مين بھى اس كاكوئى شر یک نہیں سب سے پہلے اس کی صفت رحمٰن ہیان کی گئی اور بینام رکھنا بھی دوسروں کوممنوع ہے جیسے فر مادیا کہ اللہ کو یا رحمٰن کو پکارؤجس نام سے جا ہو پکارواس کے لئے اسام حنی بہت سارے ہیں۔مسلمہ نے بدرین جرأت کی لیکن برباد ہواادراس کے مراہ ساتھیوں کے سوااس کی كى كے دل ميں ندآئى۔ رحيم كے وصف كے ساتھ اللہ تعالى نے دوسروں كو بھى موصوف كيا ہے۔ فرما تا ہے لَقَدُ حَآءَ حُمُ الخاس آيت میں اپنے نی کورچم کہا اس طرح اپنجف ایے نامول سے دوسرول کو بھی اس نے وابستہ کیا ہے جیے آیت إنّا حَلَقُنا الْإنسان الخ میں انسان کوئی اوربصیر کہا ہے۔ حاصل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام توا سے ہیں کہ دوسروں پر بھی ہم معنی ہونے کا اطلاق ہوسکتا ہے اور بعض ا پیے ہیں کنہیں ہوسکتا جیسے اللہ اور رحمٰن خالق اور رزاق وغیرہ۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلانام اللہ پھراس کی صغت رحمٰن سے کی۔اس لئے كرجيم كانبت يزياده خاص باورزياده مشهور ب-قاعده بكداولسب سيزياده بزرگ نامليا جاتا باس لئےسب سے بہلےسب سے زیادہ خاص نام لیا گیا پھراس ہے کم۔ پھراس ہے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے پھراس پراکتفا کیوں نہ کیا گیا؟ تواس کے جواب میں حضر تعطاخراسانی کابیتول پیش کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ کا فروں نے رحمٰن کا نام بھی غیروں کار کھ لیا تھا'اس لئے رحیم کالفظ بھی ساتھ لگایا گیا تا کہ کم قتم کا وہم ہی ندرہے۔

## الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعُلَمِينَ نَهُ

### سبتعریفیں الله تعالی کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔ ٥

المحمد للله کی تفسیر: پہنم ہم (آیت: ۱) ساتوں قاری الْحَمُدُ کو وال پر پیش سے پڑھتے ہیں اور اَلْحَمُدُ لِلْهِ کومبتداخر مانتے ہیں۔
سفیان ہن عیبینا ورروب بن بجائی کا قول ہے کہ وال پر زبر کے ساتھ ہا ورفعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی عبلہ اُلْحَمُدُ کی وال کو اور للہ کے پہلے لام دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں اگر چاس کی شہادت عربی زبان میں ملتی ہے گراس کی شہادت زبان عرب سے ملتی ہے شاذ ہے۔ حسن اور زید بن علی ان دونوں حرفوں کو ذیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع وال کو کرتے ہیں۔ ابن جہری فرماتے ہیں ''الْحَمُدُ لِلَّهِ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے سواکو کی اس کے لائق نہیں 'خواہ وہ مخلوق میں سے کو کی بھی ہو۔ اس وجہ سے کہ تمام نہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے 'اس مالک کے سوااور کو کی ان کی تعداد کو نہیں جانتا' اس کی طرف سے ہیں۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام جسمانی نعمیں ہمیں بخشیں۔ پھر بے ثار دنیا وی نعمیں اور زندگی کی تمام اسباب ہمیں عطافر مائے۔ اس کے اپنے فرائض پورے کرنے کے لئے تمام جسمانی نعمیں ہمیں ہمیش ہیں۔ پھر بے ثار دنیا وی نعمین اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں بن مائے بخشیں۔ اس کی بھی والی نعمیں' اس کے تیار کردہ بیا کہ بیس کھا دیا۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول و آخرای مالک کی پاک ذات ہم طرح کی تعریف اور جدو شکر کے لائق ہے۔

الْحَمُدُ لِلَّهِ يَتْنَا كَاكُمْهِ إِللَّهُ تَعَالَى فِي إِنِي ثَناخُورًا بِكَى إورابي من من من يفر ماديا بكرتم كهو الْحَمُدُ لِلله لعض في کہا اَلْحَمَدُ لِلّه کہنا الله تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلندو بالاصفتوں سے اس کی ثنا کرتا ہے۔ اور اَلشُّ مُحرُ لِلّهِ کہنا الله تعالیٰ کی

نعتوں اور اس کے احسان کاشکر بیادا کرنا ہے۔ کیکن بیتول ٹھیک نہیں ۔اس لئے کہ عربی زبان کو جاننے والے علیاء کا تفاق ہے کہ شکر کی جگہ جمد

کالفظ اور حمد کی جگہ شکر کالفظ ہولتے ہیں جعفر صادق این عطاصوفی بھی فرماتے ہیں۔حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ ہرشکر کرنے والے کا کلمہ الْحَمُدُ لِلّٰہ ہے۔ قرطبیؒ نے ابن جریر کے قول کومعتر کرنے کے لئے بدولیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الْحَمَدُ لِلّٰه شُکّراً کہتو

جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جرمر کے اس دعویٰ میں اختلاف ہے پچھلے علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں ذبانی تغریف بیان کرنے کؤ خواہ جس کی حمد کی جاتی ہواس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل زبان اور جملہ ارکان

ہے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پردلیل ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حرکا لفظ عام ہے یاشکر کا اور صحح بات بہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حرکا لفظ جس پر

واقع ہو' وہ عام طور پیشکر کےمعنوں میں آتا ہے اس لئے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ شہ سواری اور کرم دونوں پر حَمِدُتُه كمه كت بي كين اس حيثيت سے وه صرف زبان سے اوا موسكتا ہے۔ بيلفظ خاص اورشكر كالفظ عام ہے كونك وه تول فعل اور نيت تنوں پر بولا جاتا ہے اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کالفظ خاص ہے۔ شدسواری کے حصول پر شکر تھ نہیں کہد سكة البنة شَكُرتُهُ عَلَى كَرَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ إِلَى كَهِ سَكَةَ بِي - بِيقَاخُلاصِ مِنَاخِرِين كَوْل كا ما حاصل - والشَّاعُم -

ابونسر اساعیل بن جماد جو بری کہتے ہیں حمد مقابل ہے وم کے لبذا یوں کہتے ہیں "حَمِدُتُ الرَّحُلَ اَحْمَدُهُ حَمدًا وَّمَحُمَدَةً فَهُوَ حَمِيلًا وَّمَحُمُودٌ" تحميد ميں حرے زياده مبالغہ ہے۔ حمشر سے عام ہے۔ شرکتے ہيں کی محن کی دی ہوئی نعمتوں پراس کی ثنا کرنے کو عربی زبان میں شکر تُنَّه اور شکر تُنَّه دونوں طرح کہتے ہیں کیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔

مدح کالفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے اس لئے کہ زندہ مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کالفظ بول سکتے ہیں کھانے اور مکان کی اورالیمی اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔احسان سے پہلے احسان کے بعد لا زم صفتوں پر متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ہے تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا۔ واللہ اعلم۔ حمد كي تفسير اقوال سلف سے: ١٦ ١٥ حضرت عمر في ايك مرحبه فرمايا كه سُبُحَانَ اللهِ اور لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور بعض روايتوں ميں ہے كه

اَللَّهُ اَكُبَرُ كُوتُو بهم جانة بين ليكن بيه اَلْحَمُدُلِلَّهِ كا كيامطلب؟ حضرت على في جواب ديا كهاس كلمه كوالله تعالى في الينج ليند فرماليا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ کو بھلالگتا ہے۔ابن عباس فرماتے ہیں میکلمہ شکر ہے۔اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے بندے نے میراشکر کیا۔اس کلمہ میں شکر کےعلاوہ اس کی نعتوں مہدایتوں اوراحسان وغیرہ کا اقر اربھی ہے۔کعب احبارٌ کا قول ہے کہ بیہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ضحاک کہتے ہیں بیاللہ کی جا در ہے۔ایک حدیث میں بھی ایسا ہی ہے رسول اللہ عظی فرماتے ہیں جبتم اُلْحَمُدُ لِلِّهِ رَبِّ الْعَلَيمُنَ كهدلو كَوْتَمَ الله تعالى كاشكربيادا كرلو كي-اب الله تعالى تهبيل بركت دع كا-اسود بن سريع ايك مرتبه حضور كى خدمت میں عرضُ کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد میں چنداشعار کہے ہیں اگراجازت ہوتو سناؤں فرمایا اللہ تعالیٰ کواپنی حمد

بہت پندے۔(منداحدونسائی)

ترندى نسائى اورابن ماجه مين حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روايت برسول الله عظية نے فرمايا كه افضل ذكر لا إلله إلاّ

الله باور افضل دعا الحمد لله ب-الم رزرى ال حديث كوسن غريب كت بين -ابن اجدى ايك حديث بكرس بندك الله تعالى نے كوئى نعت دى اور وواس پر الْحَمْدُ لِللهِ بَهِ تو دى موئى نعت لے لى موئى سے افضل موگى - فرماتے مين اگر ميرى امت مين ے كى كوالله تعالى تمام دنيادے دے اوروہ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَجِتْو يَكُمْهِ مارى دنيا سے افضل موكا۔

قرطبی فرماتے میں مطلب یہ ہے کہ ماری دنیا دے دینا آئی ہوی نعت نہیں جتنی الْحَدَّمُدُ لِلَّهِ کہنے کی توفیق دینا ہے اس لئے کد دنیا توفانی ہاوراس کلمہ کا تواب باقی می باقی ہے۔ جیسے کر آن پاک میں ہے الْمَالُ وَالْبِنُونَ الْخ یعنی مال اور اولا دونیا کی زینت ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باتی رہنے والے تواب والے اور نیک امیدوالے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ ن فرمايا ايفخض نے ايک مرتب کها يَا رَبِّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا يَنْبَعِيُ لِحَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيْمِ سُلُطَانِكَ توفر شِحْ كَمَا يَنْبَعِيُ لِحَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيْمِ سُلُطَانِكَ توفر شِحْ كَمَراكِحُ کہ ہم اس کا کتنا اجر کھیں۔ آخر اللہ تعالی ہے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے 'اسے کس طرح لکھیں' پروردگارنے ہاوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہا سے کیا کہاہے؟ انہوں نے بیان کیا کہاس نے بیکلمہ کہاہے' فرمایاتم یونہی اسے لکھاو۔ میں آپ اے اٹی ملاقات کے وقت اس کا اجردے دول گا۔

قرطي ايك جماعت علاء يفل كرت بين كم لا إله إلا الله عيمى التحمد لله ربّ العلمين المضل مي كوكماس مين توحیداور حدووں بین اورعلاء کاخیال ہے کہ لا اِلله الله فضل ہاس لئے کہ ایمان وکفریس یہی فرق کرتا ہے ای کے کہلوانے کے لئے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں جیسے کہ تھے بخاری وسلم کی حدیث میں ہے۔ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو پچھ میں نے اور مجھ سے پہلے كِمْنَام انبياء كرام يعهم السلام ن كها بنان مين سب سافضل لآ إلة إلَّا الله وَحُدَة لاَ شَرِيُكَ لَه ب حضرت جابر كا أيك مرفوع مديث يبل كذريكى بك افضل ذكر لا إله إلا الله باورافضل دعا الحدمد لله ب-ترفرى فاس مديث وصن كهاب

الحمد میں الف لام استغراق کا ہے یعن حرکی تمام توقعیں سب کی سب صرف الله تعالیٰ بی کے لئے ثابت ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالی تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہے۔ تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لو شتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو لغت میں اس کا اطلاق سرداراوراصلاح کے لئے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے اوران سب معانی کے اعتبار سے ذات باری کے لئے بیخوب جیتا ہے۔رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پڑنہیں کہا جاسکتا ہاں اضافت کے ساتھ ہوتو اور بات ہے جیسے رَبُ الدَّارِ یعنی محروالاوغیرہ بعض کا تو قول ہے کہ اسم اعظم یہی ہے۔

عالمين سے مراد: 🌣 🌣 عَالَمِينَ جمع بِ عَالَمُ كى الله تعالى كي واتمام مخلوق كوعالم كتبة بين لفظ عالم بھى جمع بے اوراس كا واحد لفظ ہے ہی نہیں ۔ آسان کی مخلوق 'شکلی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کی عالم کہتے ہیں ۔ای طرح ایک ایک زمانے ایک ایک ایک وقت کو بھی عالم کہاجا تا ہے۔ ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں مردی ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے خواہ آسانوں کی ہویا زمینوں کی یاان کے درمیان ک خواہ میں اس کاعلم ہویانہ ہو یا نہ ہو علی ہذاالقیاس ۔اس سے جنات اورانسان بھی مراد لئے گئے ہیں ۔سعید بن جبیر " ، عجابد اورانسان جمی کا حساسی میں اس کا علم ہویانہ ہو یا نہ ہو القیاس ۔ اس سے جنات اورانسان بھی مراد لئے گئے ہیں ۔سعید بن جبیر " ، عجابد اورانسان جری کا سے بھی بیمروی ہے۔حضرت علی سے بھی غیرمعتر سند سے بھی منقول ہے۔اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لِیکٹوئ لِلُعلَمِیْنَ مَذِیرًا بھی لی جاتی ہے بینی تا کہ وہ عالمین یعنی جن اورانس کے لئے ڈرانے والا ہوجائے فرا اورابوعبید کا قول ہے کہ مجھدار کوعالم کہا جاتا ہے لہذاانسان جنات ' فرشتے' شیاطین کوعالم کہاجائے گا۔ جانوروں کونبیں کہاجائے گا۔ زیدین اسلم ابوجیعں ٌ فرماتے ہیں کہ ہرروح والی چیز کوعالم کہاجا تا ہے۔ قاردٌ کہتے ہیں' ہرتنم کوایک عالم کہتے ہیں۔ابن مروان بن تھم عرف جعد جن کالقب حمارتھا جو بنوامیہ میں سےاپنے زمانے کے خلیفہ تھے' پہتے ہیں

کہ اللہ تعالی نے سترہ ہزارعالم پیدا کئے ہیں۔ آسانوں والے ایک عالم زمینوں والے سب ایک عالم اور باقی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہیں سارے جنات کا ایک عالم ہے اور ان کے سواا مخارہ ہزاریا چودہ ہزار عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے چار کونے ہیں ہر کونے میں ساڑھے تین ہزار عالم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے اور الی با تیں جب تک کی صحح دلیل سے ثابت نہ ہوں مانے کے قابل نہیں ہوتیں۔

جمیری گہتے ہیں ایک ہزارائتیں ہیں چھ موتری میں اور چار سوختی میں ۔ سعید بن مستب سے یہ بھی مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نہ نظر آئی میں بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پند نہ چلا۔ آپ ممکنین ہو گئے کی شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یانہیں تو یمن والے سوار تھوڑی ہی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر الموشین کے سامنے پیش کیس۔ آپ نے انہیں و کی کر تکمیر کھی اور فرمایا میں نے رسول اللہ سے ہے۔ آپ فرماتے سے اللہ تعالی نے ایک ہزار ائتیں پیدا کی ہیں جن میں سے چہسوتری میں ہیں اور چار سوختی میں ان میں سے سب سے پہلے جوامت ہلاک ہوگ وہ ٹڈیاں ہوں گی۔ بس ان کی ہلاکت کے بعد ایک سب موتی ان کی ہلاکت کے بعد ایک سب موتی حجر جاتے ہیں۔ اس مدیث کے دور ہے اور سب انتیں ہلاک ہوجا کیس سے سب سے بہلے جوامت ہلاک ہوگ وہ ٹڈیاں سب موتی حجر جاتے ہیں۔ اس مدیث کے دور کے دور کے دور کے دور کی کہا کے بعد ایک سب موتی میں سے سب سے بھر جاتے ہیں۔ اس مدیث کے دور کے دور کے دور کی میں کہا کی ضعیف ہیں۔ سعید بن میتب رحم اللہ سے بھی بیقول مروی ہے۔

وہب بن مدبہ فرماتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں۔ دنیا کی ساری کی ساری کی ساری کا قان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ تعالی نے دنیاو آخرت میں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ تعالی نے دنیاو آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہاس لئے کہ یہ تمام عالمین پر مشمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ درمیان جو کچھ ہے ان سب کا دب۔ جواب میں کہ درمیان جو کچھ ہے ان سب کا دب۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے اس لئے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشام اور اس کی وحداثیت پر علامت ہے جیسے کہ ابن معزز شاعر کا قول ہے۔۔

فَيَا عَجَبَا كَيُفَ يُعُصَى اِلَا لَهُ أَمُ كَيُفَ يَحُجَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شِيءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدً

یعن تعجب ہے سطرح اللہ کی نافر مانی کی جاتی ہے اور سطرح اس سے انکار کیا جاتا ہے حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جواس کی

وحدانيت پردلالت كرتى ہے۔ الْحَمُدُ كے بعداب الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ كَاتْفير سِفْءَ۔

### الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ٧٥

#### بہت بخشش کرنے والا برامهربان 0

بہت بخشش کرنے والا بڑا مہر بان! ہے ہے (آیت:۲) اس کا تغیر پہلے پوری گذر چک ہے۔اباعادہ کی ضرورت نہیں۔قرطبی فرماتے ہیں رَبِّ الْعَلَمِینَ کے وصف کے بعد الرحمٰن الرحیم کا وصف تر ہیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے جیئے فرمایا نبیّ ، عبادِی الحجٰ یعنی میرے بندوں کو خبر دو کہ ہیں ہی بخشنے والا مہر بان ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں اور فرمایا تیرارب جلد مزاکر نے والا اور مہر بان اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ دب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور دمن اور دیم کے لفظ میں امید ہے۔ صبح مسلم شریف میں بروایت

تغير سورهٔ فاتحد بإره ا حضرت ابو ہربرہ مروی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگرایما ندار اللہ کے غضب وغصہ سے اور اس کے بخت عذابوں سے بورا واقف ہوتا تو

اس کے دل سے جنت کی طمع ہے جاتی اورا گر کا فراللہ تعالی کی نعمتوں اوراس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو مجھی ناامید نہ ہوتا۔

# مُلِكِ يَوْمِ الدِّنْنِ سُ

#### بدلے کے دن (معنی قیامت) کامالک 0

حقیقی وارث وما لک کون ہے؟ ☆ ☆ (آیت:۳) بعض قاریوں نے مَلِكِ پڑھاہے ادر باقی سب نے ملِلِكِ وردونوں قراتیں سیح اورمتواتر ہیں اورسات قراتوں میں سے ہیں اور مالک کے لام کے زیراوراس کے سکون کے ساتھ۔اور مَلِیْكِ اور مَلِيكِي مجى پرها گيا ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معانی کی روتر جے ہیں اور دونوں تیج ہیں اور اچھی بھی۔ زخشری نے مَلِكِ كوتر جے دی ہے۔ اس لئے كمرمين والول كى يقر أت ب-اورقر آن مين بهى لِمَنِ المُلكُ الْيَوْمَ اور قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ المُلكُ ب-امام ابوضيفة ع بهى حكايت بيان كى كى بىك كەانبول نے ملك برهااس بنا پر كفعل اور فاعل اور مفعول آتا بىلىكن بىشاذ اور بے حدغريب بے ابو بكرين واؤر نے اس بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے نتیوں خلفاء اور حضرت معاویة اور ان کے لڑے مالک پڑھتے تھے۔ابن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملك پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کواپی اس قرات كى صحت كاعلم تھا۔راوى حديث ابن شہاب کوعلم نہ تھا۔ واللہ اعلم۔

ابن مردوبیان کی سندوں سے بیان کیا ہے کہ آنخضرت مالک پڑھتے تھے۔ مالک کالفظ ملک سے ماخوذ ہے۔ جیسے کرقر آن میں ہے إنّا نَحُنُ نَدِثُ الْأَرْضَ الْخُلِين زمين اوراس كاوپرى تمام مخلوق كے مالك ہم ہى ہيں اور ہمارى ہى طرف سب لوٹا كرلائے

اور فرمایا قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ يعنى كهديس پناه پكرتابول لوگول كرب اورلوگول كم ما لك كى \_اورملك كا لفظ ملك ست ماخوذ ہے جیسے فرمایا لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ الْحُ يَعِينَ آج ملك كس كا بِصُرف الله واحد غلب والے كا ـ اور فرمایا قُولُهُ الْحَقُّ الخ اس کا فرمان ہے اوراس کاسب ملک ہے۔ اور فرمایا آج ملک رحمٰن ہی کا ہے اور آج کا ون کا فروں پر بہت سخت ہے۔اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے بین جھنا جاہئے کہ اس کے سوا پھینہیں ہے اس لئے کہ پہلے اپنا وصف رَبّ الُعَالَمِينَ مونابيان كرچكا ہے۔ دنيا اور آخرت دونوں شامل ہيں۔ قيامت كے دن كے ساتھ اس كى خصيص كى وجديہ ہے كه اس دن توكوكى ملکیت کا دعویدار بھی نہ ہوگا۔ بلکہ بغیراس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کرسکے گا۔ یہاں تک کہ رحمٰن اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کیے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمٰن کے سامنے پست ہوں گی اور گنگنا ہے کے سوا پھی نہائی دیے گا۔اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر الله تبارک و تعالی ك اجازت كو كي فخف نه بول سك كالبعض ان بس سے بد بخت بول كا و بعض سعادت مند

ابن عماس فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سواکوئی بادشاہ ند ہوگا جیسے کد دنیا میں مجاز أتھے۔ يَوُم الدِّيْنِ سے مراد خلوق کے حساب کا بین قیامت کا دن ہے جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلد دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگذر کر لے سے اس کا اختیاری امرہے۔ صحابہ تابعین اورسلف صالحین سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہی منقول ہے کہ مراداس سے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ ابن جریر نے اس قول کوضعف قرار دیا ہے لیکن بظاہران دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہرایک قول کا قائل دوسرا قول کو تقاد ہیں کہ اس کے اس پہلاقول مطلب پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے اَلْمُلُكُ یَوُ مَنِیدِ الْحُ اور دوسرا قول

# اِیَاكَ نَعْبُدُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۵

#### صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تھے ہی سے ہم مدوعات ہیں 0

عبادت کامفہوم: ہے ہے ہے اس کے کہ '' آیت ''م) ساتوں قاریوں اور جمہور نے اسے '' اِیّاکُ '' پڑھا ہے۔ عمروین فاکڈ نے اِیاکُ پڑھا ہے۔ لیکن پڑھا ہے۔ ایک پڑھا ہے۔ ایک پڑھا ہے۔ ایک پڑھا ہے۔ ایک پڑھا ہے اور بعضوں نے ایاک پڑھا ہے اور بعض نے ھیاک پڑھا ہے۔ رائے کی بی وہاب اور ہمضا کے بیدونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ نواسٹ ربیعہ بنت ہم کی لغت ای طرح پر ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں جادرا عمش کے۔ یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ نواسٹ ربیعہ بنت ہم کی لغت ای طرح پر ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں جو اس کے لئے کہو سے کا لفظ اِیَّاکَ کو جومفعول ہے پہلے لاتے اور پھرای کو دہرایا تا کہ اس کی اہمیت میں عبادت نام ہے محبت 'خشوع' خضوع اور خوف کے مجموع کا لفظ اِیَّاکَ کو جومفعول ہے پہلے لاتے اور پھرای کو دہرایا تا کہ اس کی اہمیت ہو جائے اور حبادت اور طلب مدواللہ تعالیٰ ہی کے لئے تخصوص ہو جائے۔ تو اس جملہ کے معنی بیہوئے کہ ہم تیرے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہریں گاور ہیں۔ ایک میں دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سرارے قرآن کا راز سورہ قاتی ہیں ہو اور پوری سورت کا راز اس آئے ہیں گئی کی تعبال کا انکار ہے اور اللہ عرف اپنے تمام کا موں کی سپردگی ہے۔ اس مضمون کی اور دسرے جملہ میں پڑی طاقتوں اور تو توں کے کمال کا انکار ہے اور اللہ عرف اپنے تمام کا موں کی سپردگی ہے۔ اس مضمون کی اور دسرے جملہ میں پڑی طاقتوں اور تو توں کے کمال کا انکار ہے اور اللہ عرف اپنے تمام کا موں کی سپردگی ہے۔ اس مضمون کی اور دسرے جملہ میں پڑی طاقتوں اور تو تیں۔ جیسے فرمایا فاعید کی میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعید کی اس کی میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعید کی دو چرنی کی ایک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعید کو مور

وَ تَوَ كُلُ عَلَيْهِ الْخُلِعِىٰ الله بى كى عبادت كرواوراى پر مجروسه كرو تمهارارب تمهار العالى الله عنافل نهيس فرمايا قُلُ هُوَ الرَّ حُمنُ الْحُ كهدو ب كدوبى رحمان ہے۔ ہم اس پرائيان لے آئے اوراى پر ہم نے توكل كيا۔ فرمايا رَبُّ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُوبِ لَآ اِلّه اِلّا هُو فَاتَّ خِذُهُ وَ كِيُلًا لِعِنى مشرق مغرب كارب وبى ہے اس كے سواكوئى معبود نہيں تواسى كواپنا كارساز سمجھ ليكي مشمون اس آير ميديں ہے۔ اس سے پہلے كى آيات ميں تو خطاب ندھاليكن اس آيت ميں الله تعالى سے خطاب كيا كيا ہے جونها بيت لطافت اور مناسبت ركھتا ہے اس لئے كہ جب بندے نے اللہ تعالى كى صفت و ثنابيان كى تو قرب خداوندى ميں حاضر ہوگيا۔ الله جل وجلالہ كے حضور ميں پہنچ گيا۔ اب اس مالىكو

خطاب کر کے اپنی ذلت اور سکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ الٰہی ہم تو تیرے ذلیل غلام ہیں اوراپنے تمام کاموں میں تیرے ہی محتاح

ہیں۔اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جملوں میں خبرتھی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثناء آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی '' ثناء'' انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فر ما یا تھا۔
اس لئے اس شخص کی نماز شیخے نہیں جو اس سورت کو پڑھنا جانتا ہواور پھر نہ پڑھے۔ جیسے کہ بخاری وسلم کی حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت منی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یول اللہ علیہ نے فر ما یا اس شخص کی نماز نہیں جوسور ہ فاتھ نہ پڑھے۔ سے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریر اللہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا 'اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان (نصف نصف) بانث

ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تھم ہے کہتم سب اس کی خالص عبادت کرواور اپنے تمام کاموں میں اس سے مدد ماتكو ایّاك مَعُبلًه

کو پہلے لا نااس لئے ہے کہاصل مقصود الله تعالیٰ کی عبادت ہی ہے اور مدد کرنا پیعبادت کا دسیلہ اور اجتمام اور اس پر پچنگی ہے اور بیر ظاہر ہے کہ

عبادت سے الگ ہوتو اس وقت ہم نہ کہہ چاہے ہزاروں لا کھوں میں ہو کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بختاج اور اس کے دربار کے فقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اِیّا اَکْ نَعُبُدُ میں جوتو اضع اور عاجزی ہے وہ اِیّا اَکْ عَبَدُنَا میں نہیں۔اس لئے کہ اس میں اپنفس کی برائی اور اپنی عبادت کی الجیت پائی جاتی ہے حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہئے دلیں ثناوصفت بیان کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے (ترجمہ) کہ جمھے اس کا غلام کہہ کرئی لیکارو کیونکہ میر اسب سے اچھانام بہی ہے۔

الشرتعائی نے اپنے رسول علی کا نام عربی نی فلام ان ہی جگہوں پر لیا جہاں اپنی بری بری نعتوں کا ذکر کیا ہے جیسے قرآن نازل کرنا الشرتعائی نے اپنے رسول علی کا نام عربی نی فلام ان ہی جگہوں پر لیا جہاں اپنی بری بری نعتوں کا ذکر کیا ہے جیسے قرآن نازل کرنا فلان کی مربی کھڑے ہوتا معراج کرنا وغیرہ دربایا السحک کہ لِلّہ الّذِی اَنْزَلَ عَلَی عَبُدِہِ الْخُ فرمایا وَ اَنَّهُ لَکُما اَنْ اَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# إهدينا الصراط المستقيم ٧٥

#### نمیں سیرهی (اور سچی )راہ دکھا O

حصول مقصد کا بہترین طریقہ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵) جمہور نے صِراط پڑھاہے۔ بعض نے سِراط کہا ہے اور زے کی بھی ایک قراۃ ہے۔ فرا کہتے ہیں بی عذرہ اور بی کلب کی قراۃ بی ہے چونکہ پہلے ثناوصفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہا بی حاجت طلب کرے۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں گذر چکا ہے کہ اس کا آ دھا حصہ میرے لئے ہے اور آ دھا میرے بندے کے لئے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال سیح کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمد گی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف وتو صیف کی۔ پھرا پی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ بیدوہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لئے تیر بہدف ہے۔ اس کا مل طریقہ کو پند فر ماکر الله عاجت طلب کی۔ بیدوہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لئے تیر بہدف ہے۔ اس کا مل طریقہ کو پند فر ماکر الله تارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ بھی مول اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے جیسے موئی علیہ السلام نے کہا

تَّهَا رَبِّ إِنِّيُ لِمَا ٱنُزَلَتَ إِلَى مِنُ حَيُرٍ فَقِيُرٌ بِروردگارجو بِعلائيال توميري طرف نازل فرمائ مين اس كامتاج مول-حفرت يونس عليه السلام في معى ابنى دعامين كها لآ إلة إلَّا أنت سُبُحنَكَ إنَّى كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ اللَّى تير عواكونَى معوونين توياك ب-مين فالموں میں ہے ہوں۔ بھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کرے جب ہوجا تا ہے۔ جیسے کی شاعر کا قول ہے کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تیری مہر بانیوں بھری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دادو دہش تیری یاک عادتوں میں داخل ہے لیکن تیری یا کیزگی ہیان کردینا' تیری حمدوثنا کرناہی مجھا پنی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پرارشاداورتوفیق کے ہیں۔ بھی توہدایت بنفسه متعدی ہوتی ہے جیسے یہاں ہے۔ تومعنی الْهِمُنا وَفِقُنا اَرُزُفَنَا اور اَعُطِنا لِعنی ہمیں عطا فرمائے ہوں گے۔اور جگہ ہے وَ هَدَیُنهُ النَّحُدَیُنِ یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے محلائی اور برائی دونوں کے اور بھی ہرایت' الیٰ' کے ساتھ متعدی ہوتی ہے جیے فرمایا اِحْتَبَهُ وَهَلاهُ اِلّٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمِ اورفرمایا فَاهْدُوهُمُ اِلَٰی صِرَاطِ الْحَدِيْمِ يهال "برايت" ارشاداوردلالت كمعنى من ب-اى طرح فرمان ب وَإِنَّكَ لَتَهُدِى الْحُ يَعِين والبترسيرهي راه دكها تاب اور بھی مایت لام کے ساتھ متعدی موتی ہے جیسے جنتیوں کا قول قرآن کریم میں ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدْنَا لِهذَالِعِي الله كاشكر ہے كه اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی لیتنی تو فیق دی اور ہدایت والا بنایا۔صراط متنقیم کے معنی سفئے۔امام ابوجعفرابن جرریجر ماتے ہیں مراداس سے واضح اورصاف راسته ہے جو کہیں سے میر هاند ہو عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں مید عنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر ب شار شوابد موجود ہیں مے راط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے اور پھراس کا وصف استقامت اور ٹیڑھ پن کے ساتھ بھی آتا ہے۔سلف اور متاخرین مفسرین سے اس کی بہت ی تغییریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصدایک ہی ہے اور وہ اللہ اور رسول کی اتباع اور تابعداری ہے۔

صراط متنقیم کیا ہے؟ جہ کہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط متنقیم کتاب اللہ ہے۔ ابن ابی جاتم اور ابن جریز نے بھی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گذر پھی ہے کہ اللہ تعالی کی مضوط ری حکموں والا ذکر اور سیدھی راہ لیمی صراط متنقیم بہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ منداح مرتز فری حضرت علی کا قول بھی بہی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ اعلم حضرت عبداللہ ہے بھی بہی روایت ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد علی ایک الصراط اللہ سنتھی کہتے ہی بہی ہوایت والے راستہ کا الہام کر اور اس دین قیم کی بجھ دے جس میں کوئی بجی نہیں ۔ آپ سے بیقول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس ابن مسعود اور بہت سے صحابہ ہے بھی بہی تغییر منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ ہیں صراط متنقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر اس چیز سے جو آسان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ و سعت والا ہے۔ ابن حنفی فرماتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالی کا وہ دین ہے جس کے سوااور دین مقبول نہیں عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ صراط متنقیم اسلام ہے۔

منداحدی ایک حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط متعقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں' ان میں کی ایک تھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔صراط متنقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والامقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤٹیرھی تر چھی ادھرادھرکی راہوں کو نہ دیکھونہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا جب کوئی ہی میں ان دروازوں میں سے سی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے' خبر داراسے نہ مجاہر فرماتے ہیں اس سے مرادی ہے۔ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور ندکورہ اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں اس سے مراد نبی عظیم اور آپ کے بعد کے آپ کے دونوں خلیفہ میں۔ آبوالعالیہ اس قول کی تقدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال سجے ہیں اور ایک دوسر سے ملے جلے ہیں۔ نبی کریم عظیم اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق کا تابعداری کا تابع ہے اور حق کا تابع ہے اور حق کا تابع ہے اور حق کا تابع ہے اور کا تابع ہے اور اسلام کا تابع ہے اسلام کا تابع ہے تابع

لہذاصراط متنقیم کی تفییر میں بیتمام اقوال سیح ہیں اورا یک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فالحمد للنہ حصرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں۔ صراط متنقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جربر رحمته اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نز دیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولی ہیہ ہے کہ ہم کوتو فیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرفور جس مرحلنے کی وجہ سے اللہ کی مرفور جس مرحلے کی وجہ سے اللہ النے بندوں سے راضی ہوا ہواور ان مرافعا مرکا ہوں میں اطامتی ہیں ہے اس کی جو اللہ کی مرفور ہے ہیں ہے اس کی ہوا

جعفر بن جریر رحمته الله علیہ کا فیصلہ ہے کہ میر ہے نز دیک اس آیت کی تغییر میں سب سے اولی بیہ ہے کہ ہم کوتو فیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی کی ہوا ور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہوا ور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط متنقیم بہی ہے اس لئے کہ جس کی تو فیق اللہ کے نیک بندوں کھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا' جو نبی' صدیق' شہیدا ور صالح جس کی تو فیق اللہ کے نیک بندوں کھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا' جو نبی' صدیق' شہیدا ور صالح لوگ تھے' انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تقدیق کی کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھا' اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائے' اس کے منع کئے ہوئے کا موں سے رک گئے اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی تو فیق مل جائے گئی صراط منتقیم ہے۔

اگرید کہاجائے کہ موکن کوتو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوچک ہے پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت ما تکنے کی کیا ضرورت؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ مراداس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بیجائی اور ہمیشہ کی طلب ہے۔ اس لئے کہ بندہ ہرساعت اور ہرحالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامختاج ہے۔ وہ خودا پنی جان کے نفع انعصان کا ما لک نہیں بلکہ دن رات اپنے اللہ کامختاج ہے۔ اس لئے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہروفت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر تار ہے اور ثابت قدمی اور توفق چا ہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جے اللہ تعالیٰ اپنے درکا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ ہر پکار نے والے کی پکار کے قبول کرنے کا فیل ہے بالخصوص بے قرار مختاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت ون رات بیش کرنے والے کی ہر پکار کوقبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے یّا بُھا الَّذِینَ امنو ا امنو ا باللهِ الح اے ایمان والو! اللہ پڑاس کے رسول کی طرف نازل فر مائی اور جو کتا ہیں اس سے پہلے نازل ہو کین سب پرایمان لاؤ۔

اس آیت میں ایمان والول کو ایمان لانے کا تھم دینا اور ہدایت والول کو ایمان لانے کا تھم دینا ایما ہی ہے جیسے یہال ہدایت والول کو ہدایت کی طلب کرنے جاسک مقصد کے حاصل والول کو ہدایت کی طلب کرنے جاسک مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پنچائیں۔اس پر بیاعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ بیرحاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔اور ویکھتے اللہ رب کرنے میں مدد پنچائیں۔اس پر بیاعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ بیرحاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔اورو یکھتے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان وار بندول کو تھم دیا ہے کہ وہ کہیں ربائنا کا تُزِعُ قُلُو بَنَا بَعُدَ اِذْ هَدَیتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحُمةً إِنَّكَ

# صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ ١٠٥

### راه ان لوگول کی جن پرتونے انعام کیاندان کی جن پرغضب کیا حمیااورند محمرا مول کی 🔿

جہوری قرات میں غیررے کی ذیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمحشری کہتے ہیں اُرے کی ذیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ رول اللہ علیہ اور صفرت میں بین رے کی ذیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال کے ۔ ربول اللہ علیہ اور صفرت عمر بن خطاب کی قرائت یہی ہے اور ابن کیڑھے بھی یہی روایت کی گئے ہے عَلَیْہِ میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور اُنْ عَدْتَ عامل ہے۔ معنی بیرو کے کہ اللہ جل شانہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا' ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ ربول کے اطاعت گذار اس کے حکموں پڑمل کرنے والے اس کے من کئے ہوئے کا موں سے رک سن ما لہ تھ

مغضوب کون؟ ہم ہم (آیت: ۲) ان کی راہ سے بچا جن پرغضب وغصہ کیا گیا جن کے ارادے فاسد ہوگئ حق کو جان کر پھراس سے مغضوب کون؟ ہم ہم اور گھرتے ہیں راہ سے بھلے ہوئے ہوئے اور کم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچالے جو سرے سے ملم نہیں رکھتے مارے مارے پھرتے ہیں راہ سے بھلے ہوئے حیران وسرگرداں ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کئے جانے کو دو بارہ الاکر کلام کی تاکید کر نااس لئے ہے کہ معلوم ہوجائے کہ یہاں دوغلط راستے ہیں۔ ایک یہود کا دوسر انصار کا کا پھش نموی کہتے ہیں کہ غیر کا لفظ یہاں پراستثناء کے لئے ہے تو اسٹناء منقطع ہوسکتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے اسٹناء ہونا تو درست ہے گریدلوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔ لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے ہی بہت اچھی ہے حرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جا تا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں ای طرح اس آ یت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر الم منطق و سے مراد غیر الصر اط الم منطق و سے مضاف الیہ کے ذکر میں جو صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر الم منطق الیہ کے ذکر

ے کفایت کی گئی اور مضاف بیان نہ کیا گیا۔ اس لئے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دومر تبدید لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں وَ لَا الضَّالِّیُنَ مِیں لَا زائد ہے اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَالضَّالِیُنَ اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعرے بھی ملتی ہے لیکن میچے بات وہی ہے جوہم پہلے لکھ بچے ہیں۔

منداحرین اور کوئر اور کوئر از الله علی کے اللہ علی کے کائر نے میری کچوپھی اور چنداورلوگوں کو گرفتار کے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو میری پچوپھی اور چنداورلوگوں کو گرفتار کے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو میری پچوپھی نے اللہ تعالیٰ آپ پہھی احسان کرے گا۔ حضور نے دریافت کیا کہ تیری خیر فیر لینے والا کون نہیں آپ جھے پراحسان کیجھے اور جھے رہائی دیجئے ۔ اللہ تعالیٰ آپ پہھی احسان کرے گا۔ حضور نے دریافت کیا کہ تیری خیرفیر لینے والا کون ہے ؟ اللہ تا ہے کہا عدی بن حاتم ۔ آپ نے فر مایا وی جواللہ اور رسول سے بھا آپ کی گرا آپ نے اسے کواری کی گھوپھی نے اس خوالی اور الدے آپ کے فر مایا کوان سے سواری ما نگ لو۔ میری پچوپھی نے ان سے درخواست کی جومنظور ہوئی اور سواری ل گئی۔ وہ عہاں سے آ ترا دہو کر میر بے پاس آ کی اور کہنے گئیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریکواست کی جومنظور ہوئی اور سواری ل گئی۔ وہ عہاں سے آ تی وہائی ہوا تا ہیں ہوا۔ میں نے دریکواست کی جومنظور ہوئی اور ہو حیا ہوں ہیں اور آپ ہیں اور کہنے گئیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے وہر ہو حیا جور ہیں ہوں جا تھی اور ہو جا ہوں ہوئی اور ہو جا ہوں ہوئی اور آپ اللہ کہ کہنے ہوئی کے اللہ کہ کہنے ہوئی کہا اللہ کہنے ہوئی کے اور ہو حیا ہوئی کی اللہ کی خدمت میں آئی جاتی ہوں اور وجا حت کے طاف کرنے والے نہیں۔ آپ نے جھور کی کوئر کی کا اللہ کہنے سے کیوں مذہ ور کی کیا اللہ کہنے سے کیوں مذہ ور کے اللہ اللہ کہنے سے کیوں مذہ ور کی کیا اللہ کے جو کھوٹ کے دور کی کھوٹ کے دور کی کیا ہوئی ہوں کی کہنے کی کہنے کے کوئرت عدی کی کہنے کے کوئر کوئر کائی میں اور کیا تھی ہوئی کی اور میا کہنے کی کہنے کی دور کی میاں ن کا نام عبد اللہ این کا نام عبد اللہ این کی میں اور کیا تھوں میں ان کا نام عبد اللہ این کی خوالیہ کی کہنے کوئی میں ان کا نام عبد اللہ این کوئر میں ان کا نام عبد اللہ این کی میں کوئر مایا۔ بعض روائیوں میں ان کا نام عبد اللہ این کی دور واللہ اعلی ۔ بو واللہ اعلی ہو ۔ واللہ اعلی ۔ بو واللہ اعلی ۔ ان کی دور کیا ہے۔ واللہ اعلی ہو ۔ واللہ اعلی ہو ۔ واللہ اعلی ہو ۔ واللہ اعلی ہو ۔ واللہ اعلی ہو کوئر کیا گوئر کیا گیا ہو کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو ۔ واللہ اعلی کی دور کیا گیا گیا گیا گیا کہ کوئر کیا گ

مسئلہ: ﴿ اس لئے علائے کرام کا تیج فرج بیہ ہے کہ بید مسئلہ : اس لئے علائے کرام کا تیج فرج بیہ ہے کہ بید فرق معاف ہے ضاد کا حرج تو یہ ہے کہ زبان کا اول کنارہ اور اس کے پاس کی داڑھیں اور ظے کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دودانت کے کنارے۔دوسرے بیکہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور رخوہ اور مطبقہ ہیں۔پی اس شخص کو جے ان دونوں میں تمیز کرنی مشکل معلوم ہوا سے معاف ہے کہ مضاد کو طلح کی طرح پڑھ لے۔ ایک صدیث میں ہے کہ میں ضاد کو سب سے زیادہ تیج پڑھنے والا ہوں لیکن یہ حدیث بالکل ہے اصل اور لا بیت ہے۔

الجمد کا تعارف و مفہوم: ﴿ ﴿ ﴿ مِهْ يَمْ مِهْ يَمْ مِهُ يَهِ مَارك سورت نَهَايت كارآ مدمضا بين كا مجموعہ ہے۔ ان سات آينوں بيں الله تعالیٰ کی حمراس کی بزرگ اس کی ثناو صغت اور اس کے پاکیزہ ناموں کا اور اس کی بلند و بالاصفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں۔ اس کی طرف تفرع وزاری کریں اپنی سکینی اور بے کسی اور بے بی کا اقر ارکریں اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی تو حید الوہیت کا اقرار کریں۔ اسے شریک نظیراور شل سے پاک اور برتر جانیں۔ صراط مستقیم اور اس پر ثابت قدمی اس سے طلب کریں تاکہ یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن بل صراط سے بھی پارا تارے اور نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحوں کے پڑویں میں جنت الفردویں میں جگد دلائے۔ ساتھ ہی اس سورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے اور پاطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتاکہ قیامت کے دن تیکوں کا ساتھ ملے اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتاکہ قیامت کے دن بھی یہ باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتاکہ قیامت کے دن تھی یہ باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتاکہ قیامت کے دن بھی یہ باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتاکہ قیامت کے دن تھی میں باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہوتاکہ قیامت کے دن بھی یہ باطل برست یہودونصار کی جماعت سے دور ہی رہیں۔

اس باریک نکته پربھی غور سیجے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور اَنْعَمْتَ کہا گیا لیکن غضب کی اسناداللہ کی طرف نہیں کی گی۔ یہاتی فاعل حذف کردیا اور مَغُضُو آبِ عَلَيُهِمُ کہا گیا۔اس میں پرودگارعالم کی جناب میں ادب کیا گیاہے۔ دراصل حقیقی

فاعل الله تعالیٰ ہی ہے جیسے اور جگہ ہے غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِهُ اور اسى طرح صلالت كى اسناد بھى ان كى طرف كى كى جو كمراہ ہيں حالا تكه اور جگه ب من يَّهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ وَمَن يُّضُلِلُ الْخ يعن الله جيراه دكهائ ووراه يافة باور جيوه مراه كروئ اس كار منما كوني تبس اورجگفر مايا مَنُ يُضُلِل اللَّهُ فَالَا هَادِي لَهُ الْحُينى جِهاالله مراه كروئ اسكامادى كوئى تبيل وه توايى سركشى بي بيكر بيخ بيراى

طرح کی اور بھی بہت ہی آیتیں ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا گمراہ کرنے والا صرف سبحا نہ و تعالیٰ ہی ہے۔ قدر بیفرقه جوادهرادهری متشابه تنول کودلیل بنا کرکہتا ہے کہ بندےخودمختار ہیں۔وہ خود پسند کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بیفلط

ہے۔صرت اورصاف صاف آیتیں ان کے ردمیں موجود ہیں لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ صراحت کوچھوڑ کرمتشا ہہ کے پیچھے لگا كرتے ہيں مسيح حديث ميں ہے كه جبتم ان لوگوں كور يكھو جو متشابرة ينوں كے چيھے لكتے ہيں توسمحملو كما نهى لوگوں كا اللہ تعالى نے نام ليا ہے۔ تم ان کوچھوڑ دو۔حضور کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت شریف کی طرف ہے فَامَّا الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِم زَیْعٌ الخ لِین جن لوگوں، كول مين كجى بوه متشابك ميتي لكت بين فتول اورتاويل كود هوندن ك لئ الحمد لله برعتول ك لئ قرآن باك مين مي دلیل کوئی نہیں۔قر آن کریم توحق و باطل مدایت وصلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اوراختلاف نہیں۔ بیتو تھم وحمید

الله كانازل كرده ب آمین اورسورہ فاتخہ: 🖈 🖈 سورہ فاتحہ وخم کرے آمین کہنامستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہے اور آمین بھی کہا گیا ہے اوراس کے معنی یہ ہیں کداے اللہ تو قبول فرما۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جومسنداحمد ابوداؤ داور ترفدی میں واکل بن حجررضی اللہ

تعالی عندسے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنارسول اللہ علق عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ كهرا من كہتے تصاور آ واز دراز کرتے تھے۔ابوداؤ دمیں ہےآ واز بلند کرتے تھے۔امام ترندی اس حدیث کوشن کہتے ہیں۔حضرت علیٰ حضرت ابن مسعود ٔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی آمین پہلی صف والے لوگ جو آپ کے قریب ہوتے من لیعتے۔ابو داؤ داور ابن ماجه میں بیصدیث ہے۔ابن ماجه میں بیمی ہے کہ آمین کی آواز ہے معجد گونج اٹھی تھی۔واقطنی میں بھی بیصدیث ہے اور واقطنی متاتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے وہ ربول اللہ عظیفہ ہے کہتے تھے۔مجھ سے پہلے آمین نہ کہا سیجئے (ابوداؤو)حسن بھریؓ

اورجعفرصادق سے آمین کہنا مروی ہے جیسے کہ آمینن البینت المحرام قرآن میں ہے۔ ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جونماز میں نہ ہوا ہے بھی آ مین کہنا جا ہے۔ ہاں جونماز میں ہواس پرتا کیدزیادہ ہے۔ نمازی خودا کیلا ہوخواہ مقندی ہوخواہ امام ہوئہر حالت میں آمین کیے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقہ نے فرمایا جب امام آمین کے تم بھی آمین کہو۔جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں مسلم شریف میں ہے کہ حضور کے فرمایا جبتم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے مل جاتی ہے تواس کے تمام پہلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں مطلب میہ کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں صحیح مسلم میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفو عار وایت

ابن عباس في حضور عدريافت كيا أين كي كيامعني بين -آب فرمايا اسداللدتو كر-جوبري كيت بين اس كمعني "اى طرح ہو'' ہیں۔ ترندی کہتے ہیں' اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ تو ڑ ۔ا کثر علماء فرماتے ہیں' اس کے معنی'' اے اللہ تو ہماری دعا قبول

ب كرجب امام و لا الصَّالِّينَ كَ وَا مِن كَهُوالله قبول قرما عالم

فرما'' کے ہیں۔ بجاہر جعفر صادق ہلال بن سیاف قرماتے ہیں کہ آ مین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عبائ سے مرفوعاً بھی
میروی ہے لیکن میچے نہیں۔ امام مالک کے اصحاب کا ند جب ہے کہ امام آ مین نہ کئے مقتدی آ مین کیے کیونکہ موطا مالک کی حدیث میں ہے کہ
جب امام و کلا الصّالَیْنَ کیے تو تم آ مین کہو۔ اس طرح ان کی دلیل کی تائید میں میچے مسلم والی ابوموی اشعری کی میروایت بھی آتی ہے کہ
حضور نے فرمایا جب امام و کلا الصّالَیْنَ کے تو تم آ مین کہو لیکن بخاری وسلم کی حدیث پہلے بیان ہو پیکی کہ جب امام آمین کے تو تم بھی
آمین کہواور ریبھی حدیث میں ہے کہ آن خضرت علی پڑھ کر آمین کہتے تھے۔

اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو تفص کی دعا پر آئین کے وہ گویا خود وہ دعا کر رہا ہے۔اب اس استدلال کوسا سے رکھ کروہ قیاس کرتے ہیں کہ مقدی قر اُت نہ کر ہے اس لئے کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد آئین کہنا پڑھنے کے قائم مقام ہے اور اس حدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہوتو اس کے امام کی قر اُت اس کی قر اُت ہے (منداحمہ) حضرت بلال گہا کرتے تھے کہ حضور آئین میں جمھے سبقت نہ کیا تیجئے۔ اس کھینچا تانی سے مقتدی پر جبری نمازوں میں الحمد کانہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم ۔ ( یہ یا در ہے کہ اس کہ مفصل بحث پہلے گذر چکی ہے) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا جب امام غَیرُ اللّٰ مَعْفُوبُ عَلَيْهِ مُ وَ لَا اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ کہ کہ تر ہے۔ آئین نہ کہنے والے کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغز وہ کرے نالب آئے۔ مال غنیمت جمع فرما وہ تا ہے۔ آئین نہ کہنے والے کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغز وہ کرے نالب آئے۔ مال غنیمت جمع کرے اب قرعہ والے کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغز وہ کرے نالب آئے۔ مال غنیمت جمع کرے اب قرعہ والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغز وہ کرے نالب آئے۔ مال غنیمت جمع کرے اب قرعہ والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم سے ساتھ مل کرغز وہ کرے نالب آئے۔ مال خواب ملے کہ تیرے کرے اب قرعہ وہ کے ' نہ کیوں' ؟ تو جواب ملے کہ تیرے کیوں نہ کہنے کی وجہ ہے۔

### تفسير سؤرة البقره

اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان: ہم ہم حضرت معقل بن بیارض اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فر مایا 'سورہ بقرہ قرآن کی کو ہان ہے اور اس کی بلندی کا بیمالم ہے کہ اس کی ایک آیت کے ساتھ اس اس (۱۸) فرضح نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئ' کے سورہ کسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طبی کے لئے پڑھا کے بخش دیا جا تا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو' (منداحمہ) اس صدیث کی رضا جوئی اور آخرت طبی کے لئے پڑھا کہ وزیری روایت میں اس کا نام البوعثان سند میں ایک جید عن رجل ہوتو نے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے مراوکون ہے؛ لیکن منداحمہ بی کی دو مری روایت میں اس کا نام البوعثان آیا ہے ہیں جسند آ یا ہے ہیں جو تھا م آتیوں کی سردار ہے اور وہ آیت 'آبیت الکری' ہے۔ سند اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آبیت ہے جو تمام آتیوں کی سردار ہے اور وہ آبیت 'آبیت الکری' ہے۔ سند احد شخصے مسلم نزندی اور نسائی میں صدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرین نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے' وہاں شیطان واخل نہیں ہو سکتا ۔ امام ترندی اور نسائی میں صدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرین نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے' وہاں سے شیطان واخل نہیں ہو سکتا ۔ امام ترندی اس حدیث ہے کہ اپندی سورہ بقرہ پڑھی جائے' وہاں سے شیطان واخل نہیں ساتھ کو میں اللہ تھی اور حاکم نے متدرک میں روایت میں اور حاکم نے متدرک میں روایت ہے ۔ اس صدیث کے ایک راوی کو امر می کا قول معقول ہے۔ اسے نسائی نے عمل الیوم و اللیلہ میں اور حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سندوسی کہا ہے۔

ابن مردویہ میں ہے کہ حضور یف فرمایا میں تم میں سے کی کواپیانہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے کیکن سورہ بھرہ نہ پڑھے۔سنو! جس گھر میں بیمبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھا گھڑ اہوتا ہے سب گھروں میں برترین اور ذکیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے امام نمائی نے عمل الیوم و اللیلہ میں بھی اسے وارد کیا ہے مندواری میں حضرت ابن معدود ہے۔ جس کھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھا گ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا ماحسل ہوتا ہے اور قرآن کا ماحسل مفصل سورتیں ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود دن اللہ تعالی عند کا

فرمان ہے کہ جو خص سورہ بقرہ کی پہلی چار آیت اور آیة الکری اور دو آیت اس کے بعد کی اور تین آیتیں سب سے آخر کی نیسب دس آئیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جاسکا اور اسے اور اس کے گھر والوں کواس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستانہیں کتی ۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جا نمیں تو اس کا دیوانہ بن بھی دور ہوجاتا ہے۔ حضور علی فی ماتے ہیں ''جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو خص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے تین را تو ن تک شیطان اس گھر میں نہیں جاسکتا اور دن کواگر گھر میں پڑھ لے لئی دی سورہ بقرہ اس کھر میں تدم نہیں رکھ سکتا۔'' (طبر انی ۔ ابن حبان ۔ ابن مردویہ ) ترفہ ی نسانی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور آنے ایک چھوٹا سالنگرا کیک جگی اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فر مایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ ہوا ور اس کھوٹر آن ایک شریف قرآن ایک شروجو خوش اے سیکھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پھر اس پڑھل جی کر ایتا کین ڈرتا ہوں کہیں ایسانہ ہو کہ ہیں اس پڑھل نہ کرسکوں۔ حضور نے فرمایا' قرآن سیکھوٹر آن پڑھو جو خوش اے سیکھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے کہ مثال اس پڑتی کی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے گین او پر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ (امام ترفہ کی ہے۔ اے سیکھ کرسوجانے والے کی مثال اس پرتن کی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے گین او پر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ (امام ترفہ کی اسے جس میں دیکتے ہیں اور مرسل روایت بھی ہے ) واللہ اعلی۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبدات کوسورہ بھرہ کی تلاوت شروع کی ان کا گھوڑا ہوان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا'اس نے اچھانا' کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قر اُت چھوڑ دی۔ گھوڑا بھی ٹھیک ٹھا ک ہوگیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑا بھی ٹھیک ٹھا ک ہوگیا۔ تیسری مرتبہ بھی بہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبز او بے کیکی گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے'اس لئے ڈرمعلوم ہوا کہ کہیں بچکو چوٹ نہ آجائے' قر آن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھالیا۔ آسان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے؟ صبح حضور کی خدمت میں آکرواقعہ بیان کرنے لگے۔ پڑھنا بند کر کے اسے اٹھالیا۔ آسان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے؟ صبح حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یکی کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اُٹھی تو دیکھا ہوں کہ ایک نورانی چیز ساید ارابر کی طرح ہے اور اس میں چاغوں کی طرح کی روشنی ہے ہیں پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اُٹھی تو دیکھیا ہوں کہ ایک نور کیا چیز ساید دارابر کی طرح ہے اور اس میں چاغوں کی طرح کی روشنی ہے ہیں میرے دیکھیے ہی دیکھیے وہ اور پرکوا ٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا جانے ہو یہ کیا چیز تھی ؟ یہ فرشتے جوتبہاری آواز کوئ کر قریب آگئے تھے۔ آگر تم پڑھا مورود دیکھیے ہی دیکھیے وہ اور پرکوا ٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا جانوں کی لیات کی سے نہ چھتے ۔ یہ حدیث کی کتابوں میں گئی سندوں کے ساتھ موجود موقوف نہ کرتے تو وہ جو تک یہ پہلی دیسے میں اور اس میں گئی سندوں کے ساتھ موجود مواللہ اعلی ۔

اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن ثاس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور علی ہے کہا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا' ساری رات حضرت ثابت کا گھر نور کا بقعہ بنار ہا اور چمکدار روثن چراغوں سے جگمگا تا رہا۔حضور کے فر مایا شاید انہوں نے رات کوسورۂ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا'' سچ ہے۔رات کو میں سورۂ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا''۔اس کی اسادتو نہت عمدہ ہے گمراس میں ابہام ہے اور بیرم سل بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران کی فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ نِي كُرِيم ﷺ فرماتے ہیں'' سورہ بقرہ سیمھو'اس کو حاصل کرنا ہرکت ہے اوراس کا چھوڑ ناحرت ہے ودون ان کی طاقت نہیں رکھتے'' پھر کچھود پر چپ رہنے کے بعد فرمایا'' سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران سیمھو'یہ دونوں نورانی سورتیں ہیں'اپنے پڑھنے والے جب اللہ جب قبرے سورتیں ہیں'اپنے پڑھنے والے جب فران ہورہ کی میں اسے کے اور سایہ کریں گئ قرآن پڑھنے واللہ جب قبرے اسٹے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے واللہ خص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ جمھے جانتے ہیں؟ یہ کے گانہیں تو وہ جواب

دےگا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو بختے بھوکا بیاسار کھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا' ہرتا جراپی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرہے پیچھے ہیں' اب اس کے رہنے کے لئے سلطنت داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں' اس کے سر پروقاروعزت کا تاج رکھا جائے گا۔اس کے ماں باپ کو دوایسے عمدہ فیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قبت کے سامنے تیج ہوگی' وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخراس رحم و کرم اور اس انعام واکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تہارے نیچے دو جے گڑھتا جا' چنانچہوہ تہا جا' چنانچہوہ کی سے پڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جا اور جنت کے درجے پڑھتا جا' چنانچہوہ پڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جا کا در درجے پڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جائے گا در درجے پڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جائے گا دور درجے پڑھتا جائے گا دور درجے پڑھتا جائے گا خواہ ترتیل سے بڑھے یا ہے ترتیل ۔

ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے اور شرط سلم پر ہے۔ اس کے رادی بشر ابن ماجہ سے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین اسے تقد کہتے ہیں۔ نسائی کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے متحر الحدیث مسلم بھی روایت بین میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ مجب عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کی بعض احادیث سے بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ مجب عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کی بعض احادیث سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ ابوحاتم رازی کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں تھی جاتی ہیں کین ان سے دلیل نہیں بیل کی جاس کی اس روایت کے بعض ان کی ایس روایت کے بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔

منداحمر میں ہے۔ قرآن پڑھا کرؤیا ہے پڑھے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دونورائی سورتوں بقر ہاورآل عمران کو پڑھے رہا کرو۔ یدونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ دوسائبان ہیں یا دواہر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔
اپنے پڑھے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر حضور ٹے فرمایا ''سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اس کی طاقت باطل والوں کوئیں' سیچے مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسنداحمد کی ایک اور حدیث میں ہے'' قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کوقیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح 'یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کرسفارش کریں گی' مسلم اور ترفدیؓ میں بھی یہ حدیث ہے۔ کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح 'یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کرسفارش کریں گی' مسلم اور ترفدیؓ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترفدی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فر مایا اللہ کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب بھی اسے پکارا جائے 'وہ قبول فر ما تا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب ہے عوض کی کہ جھے بتا ہے 'وہ نام کونسا ہے؟ حضرت کعب نے اس سے انکار کیا اور فر مایا' اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایک دعانہ ما نگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے ۔ حضرت ابوا مامہ فر ماتے ہیں تہمارے بھائی کوخواب میں دکھلا یا گیا کہ گو یا لوگ ایک بلندو بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دوسر سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آرہی ہیں کہ کیا تم میں کوئی سورہ بقرہ کا پڑھے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ' ہاں' تو وہ دونوں درخت تم میں کوئی سورہ بقرہ کا پڑھے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ' ہاں' تو وہ دونوں درخت اپنیوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور بیاس کی شاخوں پر ہیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے او پر اٹھا لیتے ہیں۔

حضرت ام درداء رضی الله تعالی عنهما فرماتی ہیں کہا یک قران پڑھے ہوئے تخص نے اپنے پڑوی کو مارڈ الا ۔ پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا۔ پس قر آن کریم ایک ایک سورت ہوہوکرالگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہاس کے پاس سورہ آل عمران اور سورۂ بقرہ رہ گئیں۔ایک جمعہ کے بعد سورہ ال عمران چلی گئی۔ پھرا یک جمعہ گذرا تو آواز آئی کہ میری ہا تیں نہیں بدلا کرتیں اور میں اپنے بندوں پرظلم نہیں کرتا جنا نچہ یہ مبارک سورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہوگئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں اس کی طرف سے بلا دُں اور عذا بوں کی آثر بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلجونی کرتی رہیں اور سب سے آخراس کے گنا ہوں کی زیاد تی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی۔ یزید بن اسود جرش کی تہتے ہیں کہ قبر میں اور سب سے آخراس کے گنا ہوں کی زیاد تی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی۔ یزید بن اسود جرش کی تہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر میں نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت بیزید اُسے معمولی وظیفہ قر آن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کو سے شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے میں جوشی اللہ عنہ فر ماتے ہے۔ حضرت بین میں مند منقطع ہے۔ صحیحیین میں ہے کہ دول اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی کے زدیک وہ فر مانبر داروں میں شار ہوگا۔ اس کی سند منقطع ہے۔ صحیحیین میں ہے کہ دول اللہ علی نظر نے ان دونوں سورتوں کو ایک رکھت میں بیڑھا۔

ہے دروں المبری سے اور اور کی فضیلت: ایک اور اللہ علی فرماتے میں جھوسات لمی سورتیں توریت کی جگددی تی ہیں اور انجیل کی جگہ جھودہ سوآت توں والی سورتیں دی گئی ہیں اور نجر جھے فضیلت میں خصوصاً سورہ ق سے سوآت توں والی سورتیں دی گئی ہیں اور نجر جھے فضیلت میں خصوصاً سورہ ق سے لے کرآ خرتک کی سورتیں ملی ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی سعید بن الوہشیر کے بارہ میں اختلاف ہے۔ ابوعبید نے است دوسری سند سے بھی فقل کیا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص ان سات سورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ روایت ہو ایک مرتبہ حضور نے ایک شکر جیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورہ بقر ہا تھی حالات کہ وہ ان کہ اس سے مرادیمی سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جہیرتو و لَقَدُ الْتَهُمُلُ سَبُعا مِنَ الْمَثَانِيُ کی تفییر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیمی سات سورتیں ہیں' سورہ بقرہ' سورہ آلی عمرات مورہ ان سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد کمول عطید بن قیس اورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد کمول عطید بن قیس اورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد کمول عطید بن قیس اورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد کمول عطید بن قیس اورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد کمول عطید بن قیس اورہ اورہ کی شداد بن اور کونی کی بن حارث و ماری سے بھی جہی میں مقول ہے۔

# بنالله

### المرني ١

#### شروع الله ك تام سے جونہايت مبريان رحم والا ب O

ابن عباس فرماتے ہیں میسورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت اور بہت سے ائم علاء اور منسرین سے بھی بلااختلا ف یہی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ النساء وغیرہ نہ کہا کرو بلکہ یوں کہو کہوہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے وہ سورت جس میں آل عمران کا بیان ہے اوراس طرح قرآن کی سب سورتوں کے نام لیا کرو لیکن میصدیث

غریب ہے بلکہ اس کا فرمان رسول ہونا ہی تھی نہیں۔ اس کے راوی عیسیٰ بن میمون ابوسلمہ خواص ضعیف ہیں۔ ان کی روایت سے سندنہیں کی جا
سکتی۔ اس کے برخلاف بخاری و سلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنگر
سی بھی ہونے اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور منی وائیں مطرف۔ اور فرمایا اسی جگہ سے کنگر سیسیکے تھے رسول اللہ تھا تھے نے جن پر سورہ بقرہ اتری
ہے۔ گواس حدیث سے صاف ثابت ہوگیا ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ کیکن مزید سننے۔ ابن مردوبی میں ہے کہ جب آئے خضرت نے
ہے۔ گواس حدیث سے صاف ثابت ہوگیا ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ کیکن مزید سننے۔ ابن مردوبی میں ہے کہ جب آئے خضرت نے
ہے تھے تو حضور کے تھم سے حضرت عباس ٹے انہیں والحین اے بیعت الرضوان کرنے والواور اے سورہ بقرہ ووالو کہہ کر پکارا تھا تا کہ الن
میں خوثی اور دلیری پیدا ہو۔ چنا نچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ ٹیم طرف سے دوڑ پڑے۔ مسیلہ جس نے نبوت کا جھوٹا وحویٰ کیا تھا' اس کے
میں خوثی اور دلیری پیدا ہو۔ چنا نچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ ٹیم ہوگئے اور قدم ڈگھا گئے تو صحابہ ٹے اس طرح لوگوں کو پکارا' یا اصحاب
ساتھ لڑنے نے کے وقت بھی جب قبیلہ بنو حفینے کی چیرہ وسیوں نے پریشان کردیا اور قدم ڈگھا گئے تو صحابہ ٹے اسی طرح لوگوں کو پکارا' یا اصحاب
سورہ البقرہ اُلہ سے رسورہ بقرہ والوائ س آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کرلڑ سے یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے خوش ہو۔
اللہ تعالیٰ اسے رسول کے سب صحابہ سے خوش ہو۔

حروف مقطعات اوران کے معنی : ہم ہم (آیت: ۱) الّہ جسے حروف مقطعات ہیں جوسورتوں کے اول ہیں آئے ہیں ان کی تغییر ہیں مفسر بن کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اور کی کو معلوم ہیں۔ اس لئے وہ ان حروف کی کوئی تغییر مہم کہیں کہیں کہ خطرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عہم الجمعین سے ہی نقل کیا ہے مہمیں کرتے قرطبی نے خطرت ابو کا تم بین ایو کا تم بین ایو کا تم بین ایو کا تم بین ایو کی تغییر بھی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبال کو بھی اس سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تغییر بھی کرتے ہیں کین ان کی تغییر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمٰ بن زید بن اسلم فرماتے ہیں ئیسورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر زحمری اللہ تعلیم کی تعلیم المحت ہیں اسلام فرماتے ہیں کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہی بن عمر زحمری اپنی تغییر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا ای پر اتفاق ہے۔ سیبویٹ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہی من مورت کو بین آئم اور حتی اور صلی ہیں ہو تھی۔ کہا تھی الانسمان پڑھتے تھے۔ حضرت کا فرماتے ہیں اللہ السحدہ اور حلی ابنی اللہ کو لکھی یہی ہوتی ہیں۔ انہی سے بیسورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہی منقول غرماتے ہیں اللہ قرآن کے نام وں بیس سے کہ در سورت کو آن کہا ہے اور شایداس کو کا مطلب بھی کہا ہے کہ اس سے جو حضرت عبد الرحمٰ بن زید اسلم فرماتے ہیں کہ میسورتوں کے نام ہیں۔ اس لئے کہ ہرسورت کو آن کہ سے تیں اور پنہیں ہو سکتا ہیں الم السبحدہ کہا میں نے سورہ المدت کو آن کا نام المدت ہو کوئلہ جب کو کی شخص کہ کہ میں نے سورہ المدت پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورہ المدت کی در اقرآن کی در اقرآن کی در اقرآن کے در اللہ علیہ کہا ہیں۔ اس کے کہ ہرسورت کو قرآن کا نام المدت ہیں در اقدام ہے۔ بین نے سورہ المدت کی میں واللہ اللہ علیہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں گی سے بین الم السبحدہ کوئی شخص کوئی شخص کے کہا کہ میں نے سورہ المدت کو تو نام ہوں کوئی کہ جب کوئی شخص کے دور قرآن کا نام المدت کوئی کہ جب کوئی شخص کے دور قرآن کی کہا ہوں کوئی کی در اقدام کوئی کے در المدت کوئی کے در المدت کوئی کے در کوئی کے در المدت کوئی کے در کی کی کوئی کے در کوئی کے در کوئی کے در کوئی کے در کوئی کی کوئی ک

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔حضرت شعب سالم بن عبداللہ اساعیل بن عبدالرحمٰن سدی کہیر یہی کہتے ہیں۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور روایت میں ہے کہ م طس اور الم بیسب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔
حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے بیمروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بیاللہ تعالیٰ کی قتم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔حضرت عکر مدفر ماتے ہیں وقتم ہے۔ ابن عباس سے بیمی مروی ہے کہ اس کے معنی اِنّا اللّٰه اَعَلَمُ ہیں بینی میں بی بوں اللہ زیادہ جانے والا۔
حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے ابن عباس ابن مسعود اور پھن ویکر صحابہ شے روایت ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیتن حرف الف اور لام اور میم انتیس حرفوں میں سے ہیں جوتمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیتن حرف الف اور لام اور میم انتیس حرفوں میں سے ہیں جوتمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے

ہر ہرحرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلاکا ہے اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبجب کر ہر جرف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی روزیوں پروہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے اور اللہ سے مراد الاء یعن نعمیں ہیں اللہ شروع ہوتا ہے اور اللہ سے مراد الاء یعن نعمیں ہیں اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا اطف ہے اور کی سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتیٰ ہزرگ ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اطف ہے اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجدیعتیٰ ہزرگ ہے۔ الف سے مراد ایک سال ہے۔ لام سے میں سال اور میم سے میں سال اور میم سے میں سال اور میم سے ایس سال (این افی جاتم)

امام ابن جرير الناسب مختلف اقوال مين تطيق دى بي يعنى ثابت كياب كدان مين ايسااختلاف نبيس جوايك دوسرے كے خلاف مو ہوسکتا ہے بیسورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالی کے نام بھی سورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کی گئی معنی میں آتا ہے۔ جیسے لفظ أُمَّة كاسكايك معنى بين وين جيعة (آن مين ج إنَّا وَحَدُنَا ابَا ثَنَا عَلَى أُمَّةٍ بَم نِي إِبِي دادول كواس وين يريايا ووسرے معنى بين -الله كااطاعت كذار بتده جيف فرمايا إنَّ إِبُرهِيمُ كَانَ أمَّةً لينى حضرت ابراجيم عليه السلام الله تعالى ك مطيع اور فرما نبر داراور مخلص بندے تھادر دہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی ہیں جماعت جیے فرمایا و جدد عَلیْهِ أُمَّةً لیعی ایک جماعت کواس کویں پر یانی پلاتے ہوئے پایا اور جگہ ہے وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا لِعِيٰ بم نے ہر جماعت میں كوئى رسول يقينا بھجا۔ چو تقے معن بيں مت اورزمان فرمان ہے وَادَّ كَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ يعنى ايك مدت كے بعداسے يادة يا ليس جس طرح يبال ايك لفظ كے كى معنى مولے اس طرح ممکن ہے کدان حروف مقطعہ کے بھی کئ معنی ہوں۔امام ابن جریر کے اس فرمان پرہم کہد سکتے ہیں کدابوالعالیہ نے جوتفیر کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیا کیک لفظ ایک ساتھ اکیک ہی جگہ ان سب معنی میں ہے اور لفظ امت وغیرہ جو کئ کئی معنی میں آئے ہیں جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشتر کہ کہتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں جوعبارت کے قرینے سے معلوم ہوجاتے ہیں۔ایک ہی جگدسب کے سب معنی مرادنہیں ہوتے اور سب وایک ہی جگہ محول کرنے کے مسلمیں علاء اصول کا برااختلاف ہے اور جمارت تفییری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے۔ واللہ اعلم ۔ دوسرے بیکدامت وغیرہ الفاظ کے معنی ہی بہت سارے ہیں اور بیالفاظ اس لئے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اورنشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پڑمکن ہے جود دسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہواور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نه ہؤندتو مقدر ماننے سے ندخمیر دینے سے ندوضع کے اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے ۔ ایسی بات علمی طور پرتونہیں سمجھی جاسکتی البت اگر منقول ہوتو اور بات ہے لیکن یہاں اختلاف ہے۔اجماع نہیں ہے۔اس لئے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔اب بعض اشعار عرب کے جواس بات کی دلیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔ایک کلمہ کو بیان کرنے کے لئے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں۔ یہ کھیک ہے لیکن ان شعروں میں خودعبارت الی موتی ہے جواس پردلالت کرتی ہے۔ایک حرف کے بولتے ہی پوراکلم سجھ میں آجا تا ہے لیکن یہاں ایسا بھی نہیں۔واللہ اعلم۔ قرطبی کہتے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ جومسلمان آل پرآ دھے کلمہ ہے بھی مدد کرے مطلب یہ ہے کہ آل پورانہ کیے۔ بلکہ صرف ال كم - مجابد كت بي - سورتول ك شروع مي جوروف مي مثل ق ص ، حمة طسمة ، الر وغيره يرسب حروف مجابي بعض عربي دان کہتے ہیں کہ بیر وف الگ الگ جواٹھائیس ہیں ان میں سے چند ذکر کر دیئ باتی کوچھوڑ دیا گیا ہے جیسے کوئی کہے کہ میر ابیٹا اب ت ث لکھتا ہے تو مطلب بیہوتا ہے کہ بیتمام اٹھائیس حروف لکھتا ہے کیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیۓ باتی کو چھوڑ دیا۔سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل چودہ خروف آئے ہیں ال م ص رك ہ ى ع ط س ح ق ن ان سب كواكر ملاليا جائے تو يعبارت بنت ہے نَصَّ

حَکِیْہ مّ فَاطِعٌ لَّهُ سِو تعداد کے لحاظ سے بیر وف چودہ ہیں اور جملہ حروف اٹھائیس ہیں۔ اس لئے بیآ دھے ہوئے۔ بقیہ جن حروف عظی نہیں کیا گیا ' یہ حروف ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور بیصناعت نظر یف ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جنتی فتم کے حروف تھے این فتم میں باعتبارا کثریت کے ان میں آگئیں لیعنی مہموسہ مجہورہ وغیرہ سبحان اللہ ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے بیقینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغو ' بیہودہ' بیکار' بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جامل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے پچھ معنی بی نہیں وہ بالکل خطار ہیں۔ اس کے پچھ معنی یفنینا ہیں۔ اگر نبی معصوم سے اسے سے معنی کچھ ٹابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور تبحیس کے ورنہ جہاں کہیں حضور نے پچھ معنی بیان نہیں کئے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لا کیل کھل جائے تو خیروہ اسے مان لے ورنہ بہتر ہے ہے کہ ان حروف نہیں ملا اور علاء کا اس میں بے حدافتان فی ہے۔ اگر کسی پر سمی قول کی دلیل کھل جائے تو خیروہ اسے مان لے ورنہ بہتر ہے کہ ان حروف

کے کلام اللہ ہونے برایمان لائے اور بیرجانے کہاس کے معنی ضرور ہیں جواللہ ہی کو معلوم ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوئے۔ووسری تعکست ان

حروف کے لانے میں میر بھی ہے کہ ان ہے سورتوں کی ابتداء معلوم ہو جائے لیکن میدوجہ ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے بغیر ہی سورتوں کی جدائی

معلوم ہوجاتی ہے۔جن سورتوں میں ایسے حروف ہی ٹیمین کیا ان کی ابتداء انتہامعلوم ٹیمیں؟

گھرسورتوں سے پہلے ہم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک سورت کودوسری سے جدائیمیں کرتا؟ امام ابن جریر نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ شرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ سے اس لئے انہیں سنانے کے لئے ایسے حروف لائے گئے تا کہ جب ان کا دھیان کان لگ جائے تو ابتدا کو سورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب بھی مشرکین سے کلام شروع ہوئی جروف چاہئیں۔ نہ کے مرجب بھی مشرکین سے کلام شروع ہوئی جروف چاہئیں۔ نہ کے مرب کی عالم کشروع ہیں ہوا۔ بلکہ اکثر سورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب بھی مشرکین سے کلام شروع ہوں۔ پھر اس پھی غور کر لیجئے کہ یہ سورت یعنی سورة ہو اور اس کے بعد کی سورت یعنی سورة آل عمران سے دوت میں نازل ہوتی ہیں اور شرکین مکہ ان کے افران کے دوت وہاں تھے ہی ٹیمیں۔ پھر ان میں بیح دوف کیوں آئے؟ ہاں یہاں پرایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے الے خیل آل کرکے کا ایک بھرہ ہے۔ جس سے تمام گلوق عاجز ہے باوجود یہ کہ بیہ حروف بھی دور مرہ کے استعمالی حروف سے ترکیب دیے جی کہ میں اس قول کو نقل کرکے اس کی بہت بھی تا کہ کہ ہیں۔ جو تنظیم کی حد ہے کہ تمام حروف اور خطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمیر کشاف میں اس قول کو نقل کرکے اس کی بہت بھی تا کہ کہ ہے۔ شیخ امام علامہ ابوالعباس حضرت ابن تیہ پرحمت اللہ علیہ اور حافظ جمہد ابوالی خری نے بھی بہی حکمت بیان کی بہت بھی تا کہ کہ جب کہ کہام حروف اسے جو سے کہ تمام حروف اسے ہیں بہی حجمت اللہ علیہ اور حافظ جمہد ابوالی خری نے بھی بہی حکمت بیان کی ہے۔ زمیشری فرماتے ہیں بہی وجہ ہے کہ تمام حوف

ہاں ان حروف کو طرد لانے کی بیدوجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کی گی مرتبدلائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔
بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے جیسے ص ن ق ن کہیں دوحروف آئے ہیں جیسے حہ کہیں تین حروف آئے ہیں جیسے الّم ، کہیں چار آئے ہیں جیسے الّم ورکون آئے ہیں جیسے آئے ہیں جیسے کھی تعص اور خم عَسَقَ اس لئے کہ کھمات عرب کے کل کے کل ای طرح پر ہیں یا تو ان میں ایک حرف لفظ ہیں یا دوحرفی یا سے حرفی یا چار حرفی ایا پی خمروف کے پائی حرف سے زیادہ کے کھمات نہیں۔ جب یہ بات کہ بیحروف قرآن شریف میں بطور مجزے کے ہیں تو ضروری تھا کہ جن سورتوں کے شروع میں بیحروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہواور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو چنانچہ ایسا ہی انتیس سورتوں میں بیدواقعہ ہوا ہے۔

سنے فرمان ہے اللّم ذلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيُبَ فِيهِ يهال بھى ان حروف كے بعد ذكر ہے كماس قرآن كاللہ كاكام مونے ميں كوئى شك نہيں اور جگہ فرمايا اللّم اللّهُ لَآ اِللّه إلّا هُو اللّه عَيْ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ مَونِين اور جگہ فرمايا اللّه الله لآ اِلله اللّه عَو اللّه بحس نے تم پرت كے ساتھ يہ كتاب تھوڑى تھوڑى نازل فرمائى ہے۔ وہ پہلے كى كتاب كالله كالله على الله على الله عن الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على الله ع

ارشادہ وتا ہے آلم تنزیک الکِتنِ کو ریک فیٹے مِن رَّبِ الْعلکمین اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک وشبہیں۔ فرما تا ہے خم تنزیکل مِن الرَّحمٰنِ الرَّحِیٰم بخشوں اور مہر بانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے خم عَسَقَ کَذٰلِکَ یُوحِی اِلْیُکُ الْح یعنی ای طرح وی کرتا ہے اللہ تعالی غالب عموں والا تیری طرف اور ان بیوں کی طرف جو تھے سے پہلے تھے۔ ای طرح اور الی سورتوں کے شروع کو بغور و کھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حرف کے بعد کلام پاک کی عظمت وعزت کا ذکر ہے جس سے یہ بات توی معلوم ہوتی ہے کہ بیرح وف اس لئے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے لئے معارضا ورمقا بلے سے عاجز ہیں۔ واللہ اعلم یعض لوگوں نے بیمی کہا ہے کہ ان حرف ہوتا ہے۔ اس کی دلی میں ایک صدیث بھی بیان کی جاتی وہ وہ ضعیف ہے بتالے کے ہیں کی جات ہوتا ہے۔ اس کی دیث ہیں بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک صدیث بھی بیان کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کو دیش میں سے میں ماضر ہوا۔ وہ صدیث بھی بین اسحاق بن بیار ہونا کے ایک مصنف ہیں۔ اس صدیث میں اس صدیث ہیں۔ کہ کو ابو یا ہم بین ان خطاب بیود کی اسے چند ساتھوں کو لے کر حضور کی خدمت ہیں صاصر موا۔

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی اوگوں کے حق میں نازل ہوئیں ھُو الَّذِی اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِشْبَ مِنْهُ ایْتُ مُنْهُ ایْتُ مُنْهُ ایْتُ اللّٰ جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل فر مائی جس میں محکم آیتیں ہیں۔ جو اصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دارو مدار محد بندیں بر ہے اور جس حدیث کا یہ اور محد شین اس سے جمت نہیں بکڑتے مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دارو مدار محد نکا لے جا کیں تو جن چودہ حروف کو ہم نے بیان کیا ان کے عدد بہت ہو جا کیں اور پھراس طرح اگر مان لیا جائے اور ہرا یے حرف کے عدد نکا لے جا کیں تو جن چودہ حروف کو ہم نے بیان کیا ان کے عدد بہت ہو جا کیں گاور جوحروف ان میں سے گی گئی بار آگایا جائے تو بہت ہی بڑی گئی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

### ذُلِكَ الْكِتْبُ لَا رَبْبَ ﴿ فِيهِ الْمُدَى لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ الْمُتَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَقِينَ ال

#### اس كتاب (كالله كى كتاب مونى) يس كوئى شكنين مرييز گارون كوراه دكھانے والى ب

کان ہوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں یہ بہت دور سے پکارتے ہیں اور فرمایا و اُنَزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ الْحُدِينَ يَرِمَ آنايمان داروں کے لئے شفا در رحمت ہادر فالم لوگ واسیخ خسارے میں ہی ہوستے جاتے ہیں۔ای ضمون کی اور آیتی بھی ہیں۔ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گوفر آن کریم خود ہوایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں جیسے فرمایا یَا ثُیْهَا النَّاسُ قَدُ جَمَاءَ تُکُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّکُمُ الْحُرْتُم الْحُرْتُم اللَّ تعمال کی نصیحت اور سینے کی بیاریوں کی شفاء آپھی جومومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور این عباسٌ این مسعودٌ اور بعض دیر صحابہؓ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے این عباسٌ فرماتے ہیں:

متقین کی تحریف : ہے ہے ہے متقین وہ ہیں جوالیان لاکن شرک سے دوررہ کراللہ تعالیٰ کے احکام بجالا کیں۔ ایک اورروایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے عذا بوں سے ڈرکر ہدایت کوٹیس چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امیدر کھ کراس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے بچا جائے ہیں۔ چھر سے بی ادر فرائض بجالائے حضرت اعمش مصری کر ماتے ہیں ''متقی وہ ہے جو جرام سے بچے اور فرائض بجالائے حضرت اعمش مصرت ابو بحر بن عیاش سے موال کرتے ہیں ''متقی کو ہے جو بی جواب دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا '' ڈورا حضرت کلبی سے بھی تو دریافت کر لوا'' دہ کہتے ہیں متی وہ بو کہیں ہو کہیرہ گنا ہوں سے بچیں ۔ اس پر دوئوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قیادہ فرماتے ہیں 'متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے فوداس آ بیت کی جدیران فرمایا کہ اللہ نین گؤ مِنو کن بالکفیئب النی جریفرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جع ہوتے ہیں ۔ تر نہ کی اور ابن ملح کی صدیف میں ہے 'رسول اللہ عقاقے فرماتے ہیں' بندہ حقیق متی ٹہیں ہو سکتا جب تک کدان چیزوں کو نہ چھوڑ و ہے جن میں حرج ٹہیں اس خوف سے کہیں وہ وہ جہوڑ و میں جو نہیں اس خوف سے کہیں وہ ہیں جہورت میں گزار نہ ہوجائے یا نہ ہوا ہے ۔ امام تر نم کی اے جائمیں گئار نہ وہ ہوائے ۔ امام تر نم کی اے جائمیں گئار نے والا پکار نے والا پکار نے والا پکار سے اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گئار نہ وہ کی کہیں اس جو میں جہورت میں گئار نہ وہ کو اس کی اور اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ کو اور اللہ تعالی آئیں اپنی اس کے اس وقت ایک پکار نے والا پکار سے گا کہ اوعی عام کی اس جو جو بھوٹ میں جو کھا حضرت میں ہو ہو جھا حضرت شمی پہنچائے جائمیں گے۔ جن میں جن ہیں ؟ آ پٹنے نے فر مایا' جولوگ شرک سے بت پتی ہے جیں اور اللہ کی خالص عبادت کریں' وہ ای عزت کے ساتھ میں جن بیں ہو ہو کہ خت میں بہنچائے جائمیں گئی ۔

خَلِّ الدُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا ذَاكَ التَّقى وَ اللَّهُوكِ يَحُذِرُ مَا يَرْى وَاصْنَعُ كَمَاشِ فَوُقَ ارُضِ الشَّوكِ يَحُذِرُ مَا يَرْى لَا تَحُقِرَنَّ صَغَيَرةً إِنَّ الْحِملى

یعنی چھوٹے اور ہڑے اور سب گناموں کوچھوڑ دو۔ یہی تقوی ہے۔ ایسے رہوجیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان۔ چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو۔ دیکھو پہاڑ کنگروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو در داع اپنے اشعار ہیں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے اور اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا حالا نکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیوی فائد سے اور مال کے بیچھے پڑا ہوا ہے حالا تکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ سے تقوی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ عظی فرماتے ہیں سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کردے اور جو تھم دی اسے بجالائے اور اگرفتم دے دے تو پوری کر دکھائے اور جب وہ موجود نہ بوتو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔

#### الكذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جولوگ غيب برايمان لاتے بيں

ایمان کی تعریف: این میاسی می حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کسی چیز کی تقد این کرنے کا نام ہے۔حضرت ابن عباسی بھی یمی فرماتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں۔ بیسب حضرت زہری فرماتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں انسی کہتے ہیں۔ بیسب اقوال میں ہوگا کہ ذبان سے دل سے عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ڈرر کھتے ہیں۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پڑاس کی کتابوں پڑاس کے اصولوں پر ایمان لانا شامل ہے اور اس اقر ارکی تقد این عمل کے ساتھ بھی کر نالازم ہے۔ میں کہتا ہوں الغت

میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا یُوٹُمِنُ بِاللّهِ وَیُوٹُمِنُ لِلْمُوْمِنِیْنَ یعنی اللّٰہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کوسچا جائے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوُ کُنّا صَدِوِیُنَ یعنی تو ہمار ایفین نہیں کرے گا اگر چہ ہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے فرمایا إلَّا الَّذِینُ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ بال جس وقت اس کا استعال مطلق ہوتو ایمان شرعی جواللہ کے باس معبول ہے وہ اعتقاد قول اور کس کے مجموعہ کا نام ہے۔ اکثر ایم کی خرجب ہے بلکہ امام شافعی امام احمد اور امام ابوعبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹا رہتا ہے اور اس کے جوت میں نہت سے آٹار اور حدیثیں بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کردی ہیں۔ فالحمد لللہ۔

العض نے ایمان کے معی اللہ سے ور وف کے میں کئے ہیں۔ جیسے فرمان ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَحُشُونَ رَبَّهُم بِالْعَيْبِ جولوگ اپنے رب سے در بردہ ورتے رہے ہیں-اور جگفر مایا مَنُ حَشِي الرَّحملَ بالْعَيْب تعنی جو خص الله تعالی سے بن ديکھے ورے اور جھكے والا ول لے كرة ع - حقيقت ميں الله كاخوف ايمان كا اور علم كاخلاصه ہے - جيسے فرمايا إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ اجو بندے وى علم ہیں صرف اللہ ہے ہی ڈرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایساہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پراوران کا حال منافقوں جیسانہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایما ندار ہونا ظاہر کریں لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تہمارے ساته بين بم توان كانداق الراسة بين-ان منافقين كاحال اورجكه الطرح بيان مواسم كد إذًا حَاءَ كَ المُنفِقُونَ الخ يعنى منافق جب تیرے یاس آئیں عے تو کہیں سے کہ ہماری تہدول سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے کین اللہ کی گواہی ہے کہ بیمنافق تجھ سے جھوٹ کہتے ہیں-اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال تھہرے گالیتی وہ ایمان لاتے ہیں درآ ں حالی کہ لوگوں ے پوشیدہ ہوتے ہیں۔غیب کالفظ جو یہال ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب سیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابوالعالية فرماتے ہيں اس سے مراد اللہ تعالی ير فرشتوں ير كتابوں ير رسولوں ير قيامت ير جنت دوزخ ير ملاقات الله ير مرنے ك بعدجی اٹھنے پرایمان لانا ہے- قتادہ ابن دعامتگا یہی قول ہے-ابن عباس ابن مسعودٌ اوربعض دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ اس سے مرادوہ پوشیدہ چیزیں ہیں جونظروں سے اوجھل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ وہ امور جوقر آن میں ندکور ہیں۔ ابن عباس فر ماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو كچھآيا ہے وہ سب غيب ميں داخل ہے-حضرت ابوذر كرماتے ہيں اس سے مراد قرآن ہے-عطا ابن ابور بائ فرماتے ہيں الله پرايمان لانے والاغيب برايمان لانے والا ہے-اساعيل بن ابوخالد وماتے ہيں اسلام كى تمام پوشيدہ چيزيں مراد ہيں- زيد بن اسلم كہتے ہيں مراد تقدير پر ایمان لانا ہے۔ پس بیتمام اقوال معنی کی روہے ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اورغیب کی تفسیران سب پر مشتمل ہے اوران سب پرایمان لا نا واجب ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہؓ کے فضائل بیان ہورہے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں' حضور کے دیکھنے والوں کوتو آپ پرایمان لا ناہی تھالیکن خداکی تھم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھرآپ نے الَّمْ سے لے کر مُفْلِحُون کک آیتی پردھیں (ابن الی حاتم -ابن مردویہ-متدرک-حاکم) امام حاکمُ اس روایت کو حج بتاتے ہیں-منداحد میں بھی اس مضمون کی ایک مدیث ہے ابو جمعہ صحالیؓ ہے ابن محریزؓ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنا وَجوتم نے خودرسول الله عَلِينَةَ سے تی ہو- فرمایا مین تہمیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سنا تا ہوں۔ ہم نے حضور کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو

عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا' یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پراسلام لائے۔ آپ ً

کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جوتمہارے بعد آئیں گے۔ مجھ پرائیان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجاء بن حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے جب وہ واپس جانے گئے تو ہم انہیں پہچانے کوساتھ چلے جب الگ ہونے گئے تو فرمایا 'تہاری ان مہر بانیوں کا بدلہ اور حق مجھے اواکر ناچاہئے۔

سنوا بین تہہیں ایک صدیث نا تا ہوں جو بیل نے رسول اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ تم پردھ کر نے ضرور سناؤ - کہا سنؤ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے ہم دی آری تھے محضرت معاذیں جبل رضی اللہ عالیہ عنہ بھی ان بیس تھے ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے ہم رسول اللہ کیا ہم سے ہم رسول اللہ کیا ہم سے برح اجر کا مستی بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پرائیان لائے اور آپ کی تا بعد اری گی۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ کیا ہوں تہ کرتے ور وگوں کے میں موجود ہے وی اللی آ مان ہے ہم ہوگا ہو ہم ہار سے بعد آ کیس کے ووگوں کے میں موجود ہے وی اللی آ مان ہے ہم اللہ تعالیٰ پرائیان لائی ہو گا ور اس پڑ کم کریں گئے ہوگا ہم ہیں تھے ہوں گے۔ اس پر ائیان لائیس کے اور اس پڑ کم کریں گئے ہوگا اجر بیس تھی ہو جو ہوں گے۔ اس صدیف میں 'وجود کی تھی ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہوں نے گا ہو گ

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں۔ بنو حارثہ کی معجد میں ہم ظہریا عصر کی نماز میں سے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا' دور کعت اداکر چکے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ نبی علی نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مردعور توں کی جگہ جلے گئے اور باقی کی دور کعتیں ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف ادا کیں۔ جب حضور کو پینچی تو آپ نے فرمایا بیلوگ ہیں جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیحدیث اس اسناد سے غریب ہے۔

#### وَيُقِيمُونَ الصَّالُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٧٠

اور قائم رکھتے ہیں نماز کواور جمار ۔ ویئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں 〇

قیام صلوق کیا ہے؟ ﷺ ﴿ آیت: ٣) ابن عباسٌ فرماتے ہیں فرائض نماز بجالانا-رکوع 'سجدہ تلاوت' خشوع اور توجد کوقائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے- قادہؓ کہتے ہیں' وقتوں کا خیال رکھنا' وضواح پھی طرح کرنا' رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلوق ہے- مقاتل کہتے ہیں' وقت کی تگہبانی کرنا- مکمل طبارت کرنا' رکوع مجدہ پورا کرنا' تلاوت اچھی طرح کرنا- التحیات اور درود پڑ ھنا اقامت صلوق ہے- ابن عباسُ فرماتے ہیں مِسَّا رَزَقْنَهُمُ یُنُفِقُونَ کے معنی زکو قاداکرنے کے ہیں۔ ابن عباسٌ ابن مسعودٌ اور بعض صحابہؓ نے کہا ہے اس سے مراد آ دمی کا اپنے بال بچوں کو کھلا نا پلانا ہے۔ خرج میں قربانی دینا جو قرب الٰہی حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ اپنی استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جوز کو ق کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکو ق کی سات آیتیں جوسورہ برات میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے ریکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑ ابہت جومیسر ہو دیتے رہیں۔

تقادہ فرماتے ہیں نیہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ عنقریبتم ہے جدا ہوجائے گا۔ اپنی زندگی ہیں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ امام ابن جریفر ماتے ہیں کہ بیہ تہ ہے۔ زکو ہمیں اہل وعیال کا خرج اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے اس لئے کہ پروردگارنے ایک عام وصف بیان فر ما یا اور عام تعریف کی ہے لبذا ہر طرح کا خرج شامل ہوگا۔ میں کہتا ہوں قر آن کر یم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرج کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کاحق اور اس کی عبادت ہے جواس کی تو حید اس کی شنا اس کی بزرگی اس کی طرف بھینے اس پر توکل کرنے اس سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرج کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے آنہیں نفع بہنچ۔ اس کے کی طرف جنیال اور غلام ہیں۔ بھر دور والے اجنبی ۔ لہذا تمام واجب خرج اخراجات اور فرض ذکو قاس میں داخل ہیں۔

صحیمین میں حضرت اہن عمرض اللہ تعالی عنہ بروایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں۔ اللہ تعالی کی تو حیداور محمد علی کے اس اسلام کی بنیادیں بارے میں اور تو حیداور محمد علی کے اس اسلام کی بنیادیں کی گواہی وینا - نماز قائم رکھنا - زکو قدینا - رمضان کے روز برکھنا اور بیت اللہ کا تج کرنا - اس بارے میں اور بھی بہت میں حدیثیں ہیں۔ عرب شاعروں کے معرب شاعروں کے معرب شاعروں کے معرب شاعران اللہ علی استعال میں اسلام کی بوٹے نے مواور دوسرے فاص افعال کا نام ہے جو محصوص اوقات میں جملہ شرا تکا صفات اوراقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہے ۔ این جریوفر ماتے ہیں۔ صلوق کو نماز اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالی سے اپنے ملک کا تو اب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالی سے انگا ہے ۔ بعض نے کہا ہے کہ جودور کیس پیشے سے لئے کر ریڑھ کی ہوئی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی بیں مصلویں کہتے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ جودور کیس پیشے سے لئے کر ریڑھ کی ہوئی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں میں میں ہیں جس کے معنی ہیں جسلام کی کو درست کرتا ہے اس کے کہ جب کئری کو درست کرتا ہے اس کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ بازی کو درست کرتا ہے اس کئری کو درست کرتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کو درست کرتا ہے اس کے اس کو درست کرتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو درست کرتا ہے اس کئری کو درست کرتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے معنی ہیں ہو جانا ور کہا گو اس کے معنی ہیں ہو جانا ور کہا گو اور کرائی سے روکن ہے ۔ لیکن کماز کر وی کو کہناز ہر بے حیائی اور برائی سے روکن ہے ۔ لیکن کا دعا کے معنی ہیں ہو باتی زیادہ معنی ہیں ہو کی ورزیادہ میں میں انسان اللہ اور کہا گا اور کی کو دونوں طرف کی کو میان میں اس کو ایک کو دونوں کے اس کو دونوں کی کو دونوں کو

# وَالْكِذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَّالُنِزِلَ النَيْكَ وَمَا أُنِزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْاَخِرَةِ الْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٠٠٠ هُمْ يُوقِنُونَ ١٠٠٠

اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیااور جو تھے سے پہلے اتارا گیااور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں 🔾

ا عمال مومن: ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ يَتِهِ ﴾ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ميں مطلب بيہ ہے كہ جو پچھالله كی طرف ہے تم پر نازل ہوا اور تجھ سے پہلے كے انبياء پر نازل ہوا' ان سب كی تقد ایق كرتے میں - ایسانہیں كہوہ كسى كو مانیں اوركسى سے انكاركریں بلكہ اپنے رب كی سب با توں كو مانتے میں اور آخرت پر بھى ايمان ركھتے ميں يعنی بعث وقيامت ؛ جنت ودوز خ 'حساب وميزان سب كو مانتے ہیں - قيامت چونکہ و نیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لئے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مضرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی ایما نیا نہا ہے گئی ہیں۔ لیمی ایما نیا ارخواہ عرب موسین ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ - مجاہدا بوالعالیہ "
ریح بن انس اور قادہ کا بہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے بیدونوں ہیں توا کے گرم اداس سے صرف اہل کتاب ہی نہیں۔ ان دونو ل صور تول میں وائے عطف کا ہو گا اور صفتوں کر ہوگا ہیں سبت اسٹ مالے کی گرم اداس سے صرف اہل کتاب ہی نہیں۔ ان دونوں میں ہی ہی آ الله وائے عطف کا ہو گا اور صفتوں کر ہوگا ہیں سبت اسٹ مالے کی میں صفتوں پر ہواد شعراء کے شعروں میں بھی آیا موسوں کی ہو ہو ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب موسوں کی اور و اللّذِینَ یُو مِنُونَ بِمِنَا اُنُولَ اِلْیَکُ اُلِی اِللّٰہِ وَمَا اُنُولَ اِلْیَکُ مُ اِلْیَکُ مُ وَمَا اُنُولَ اِلْیُکُ مُ وَمَا اُنُولَ اِلْیَکُ مُ وَمَا اُنُولَ اِلْیَکُ مُولَ اور اس کی ہو اور اس کی ہو اور اس کی ہو ہوں اور اس کی ہو ہوں اور اس کے میں اس کے میکر میں تو کہ ہو کہ ہوں کی وہو سے حق جاتا ہی ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان میں آئیں ان کے میر کرنے اور برائی کے بدلے بھول کرنے اور اللّٰہ کی راہ ہیں خرج کرنے اور برائی کے بدلے بھول کرنے اور اللّٰہ کی راہ ہیں خرج کرنے اور برائی کے بدلے بھول کی کرنے اور اللہ کی کو جربے اور جرا اور جلے گا۔

بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں تین شخصوں کو دو ہراا جر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جوابی نبی پر ایمان لا کیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں۔ دوسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کاحق اوا کرے اور اپنے مالک کا بھی تیسرا وہ شخص جوابی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے کھرا سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ امام جریز کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورت کے شروع میں مومنوں اور کا فروں کا بیان ہوا ہے تو جس طرح کفار کی دوشمیں ہیں کا فراور منافق ۔ ای طرح مومنوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ عربی مومن اور کتابی مومن - میں کہتا ہوں فاہر آبیہ کہ حضرت مجاہد کا بیق فی فراور منافق ۔ ای طرح مومنوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایس اور دوآ بیتیں اس کے ہوں فاہر آبیہ کے دوسرے کو لازم اور بھی بیں۔ اس بے جرایک وصف دوسرے کو لازم اور ہیں جو بی مومن کو تیر مانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اس لئے کہ ان میں سے ہرایک وصف دوسرے کو لازم اور مشرط ہے۔ ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہوسکا۔

مرط ہے۔ بید بردوسر سے سے بی اور زکو ہ و بنااس وقت تک سے نہیں جب تک کدرسول اللہ عظیۃ پراورا گلے انبیاء پرجوکتا بیں اتری عیب برایمان نہ ہوا ورساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی تین چیزیں بغیر پھیلی تین چیز وں کے غیر معتبر ہیں' ای طرح پھیلی تینوں بغیر پہلی تینوں بغیر پھیلی تین چیز وں کے غیر معتبر ہیں' ای طرح پھیلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے جی نہیں۔ اس لئے ایمان والوں کو حکم اللی ہے یَآ اَیُّهَا الَّذِیُنَ اَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتْبِ الَّذِیُ اَنُولَ مِنُ قَبُلُ الْحُ یعنی ایمان والواللہ پراوراس کے رسول پراور جو کتاب اس پراتری ہے' اللّه فرز الله کا مورش الله کتاب سے جھڑنے میں اس پراور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں' ان پرایمان لاؤاور فرایا وَ لَا تُحَادِلُوْ اَ اَهُلَ الْکِتْبِ الْحُ یعنی اہل کتاب سے جھڑنے میں بہترین طریقہ برتو اور کہوکہ ہم ایمان لائے ہیں اس پرجوہم پرنازل کیا گیا اور جو تہاری طرف اتارا گیا ہے۔ ہمارا اور تہارا معبودا یک می ہم کسی چیز پہیں ہو جب تک توراۃ انجیل اور جو کھے تہاری طرف تہارے والا ہے جو تہارے یاس ہے۔ اور جگرفر مایا۔ اے اہل کتاب میں تم کسی چیز پہیں ہو جب تک توراۃ انجیل اور جو کھے تہاری طرف تہارے دیا جانب سے اتارا گیا ہے۔ قائم ندر کھو۔ دوسری جگرتمام ایمان

والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا امن الرَّسُولُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیّهِ یعنی جارے رسول ایمان لا نے اس پرجوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے تازل ہوا اور تمام ایمان والے بھی جرایک ایمان لا یا اللہ تعالیٰ پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پر اوراس کے رسولوں پر- ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے ۔ اس مضمون کی اور بھی بہت کی آبیش ہیں جن میں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پراس کے تمام رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس کا ایمان اور میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ کہ ان کا ایمان اور ہیں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جب حضور کے ہاتھ پروہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کر کیم پر بھی تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس امت کے لوگ بھی اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کین ان کا ایمان اللے میں ایمان لاتے ہیں کین ان کا ایمان اللہ طور پر ہوتا ہے۔

جیسے محکے حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم ندا ہے تھے کہونہ جموث بلکہ کہددیا کروکہ بم تو جو پھے ہم پراترا' اسے بھی مانتے ہیں اور جو پھے تم پراترا'اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقع پرایسا بھی ہوتا ہے کہ جولوگ حضور پرایمان لاتے ہیں'ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے زیادہ پورا' زیادہ کمال والا' زیادہ رائخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملئے چاہے وہ اپنے پیغیبراور پیغیبر آخرالز مان پرایمان لانے کے سبب دو ہرااجریا کیں کیکن میلوگ کمال ایمان کے سبب اجر میں ان سے بھی ہوھ جا کیں۔ واللہ اعلم۔

# اوُلَاكَ عَالَى هُدَّى مِّنَ رَبِّهِمُ وَاوُلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ النَّالَذِينَ كَفَرُواسَوَا ﴿ عَلَيْهِمُ اَنْدَرْتَهُمُ الْمُثَنَذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ النَّالَذِينَ كَفَرُواسَوَا ﴿ عَلَيْهِمُ اَنْدَرْتَهُمُ الْمُثَنَذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

میں لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور بھی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں جن کا فرول کو آپ کا ڈرانا یا نیڈ رانا برابر ہے ٔ وہ لوگ ایمان نہ انسمس عمر O

دار ہیں-اس کے بعد کے جملہ سے مرادالل کتاب ایمان دار ہیں- پھر دونوں کے لئے یہ بیثارت ہے کہ بیلوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں اوریہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں عام ہیں اور بیاشارہ بھی عام ہے واللہ اعلم-مجاہز ابوالعالیة رہیج بن انس اور قادة سے یہی مروی ہے-ا کے مرتبہ رسول اللہ علی ہے سوال ہوا کہ حضور کر آن یا ک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اورامید قائم کرادیتی ہیں اور بعض آیتیں کمرتوڑ دیتی ہیںاورقریب ہوتاہے کہ ہم ناامید ہوجائیں-آپٹنے فرمایا کومیں تہمیں جنتی اورجہنمی کی پہچان صاف متلا دوں' پھرآپٹ نے المّ سے مُفُلِحُون تک برُ هر فرمایا میتوجنتی ہیں-صحابے خوش ہو کر فرمایا "الحمد لله جمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں "پھر اِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا سے عَظِيمٌ تك تلاوت كى اور فرماياية جنمى بين-انہوں نے كہا ہم ايسے بين-آپ نے فرمايا ، ال-(ابن الي حاتم) برقسمت لوگ: 🌣 🌣 ( آیت: ۲ ) لینی جولوگ حق کو پوشیده کرنے اور چھیا لینے کے عادی ہیں اوران کی قسمت میں یہی ہے نه انہیں آ پ کا ڈرانا سودمند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا - یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جوآ پ پر نازل ہوئی ہے- جیسے اور جگہ فرمايا إِنَّ الَّذِيُنَ حَقَّتُ عَلَيُهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَ تُهُمُ كُلُّ ايَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيُمَ يَعِىٰ جَن لوگوں پراللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگر چیتمام آیتیں دیکھ لیس یہاں تک کہ در دناک عذاب دیکھیں-ادرا یسے ہی مركش الل كتاب كي نسبت فرما يا وَلَقِنُ اتَّيُتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ الْحُ يعنى ان الل كتاب ك ياس الرجي تمام ولأل لے آؤتا مم وه تہارے قبلے کونہیں مانیں گے۔ یعنی ان بدنصیبوں کوسعادت حاصل ہی نہیں ہوگی- ان گمراہوں کو ہدایت کہاں؟ تواہے نجی اان پرافسوس نه کر تیرا کام صرف رسالت کاحق ادا کردینا آور پہنچا دینا ہے- ماننے والےنصیب در ہیں-وہ مالا مال ہوجا کیں گے اورا گرکوئی نہ مانے تو نہ سہی - تیرافرض اداہو گیا'ہم خودان سے حساب لیس کے -تو صرف ڈرادینے والا ہے - ہر چیز پراللہ تعالیٰ ہی دکیل ہے-

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه حضور عليه الصلوة والسلام كواس بات كى برى بى حرص تقى كه تمام لوگ ايمان دار ہوجائیں اور ہدایت قبول کرلیں لیکن بروردگار نے فرمایا کہ بیسعادت ہرایک کے حصنہیں - بیٹمت بٹ چکی ہے - جس کے جصے میں آئی ہےوہ آپ کی مانے گاادر جو بدقسمت ہیں' وہ ہرگز ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکیس گے۔ پس مطلب میہ ہے کہ جوقر آن سے انکاری ہیں اور کتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں انہیں ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ وہ تو خودا پی کتاب کوبھی حقیقتا نہیں مانتے کیونکہ اس میں تیرے مانے کا عہدموجود ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کواور اس نبی کی نصیحت کونہیں مانے جس کے مانے کا اقر ارکر چکے تو بھلاوہ تہماری باتوں کوکیا مانیں گے؟ ابوالعالیہ کا قول ہے کہ بہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں انری ہے جن کی نسبت فرمان باری ہے الکم تَرَ اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعُمَتَ اللهِ كُفُرًا الْخُلِين جَوْعَيْ جم نے بہلے بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہی اور دوسری آ یول کے مطابق ہیں-واللہ اعلم-اس حدیث پرجوابن ابی حاتم کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے ووبار ونظر ڈال جائے کا یُومِنُو کَ پہلے جملہ کی تاکید ہے یعن ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں دونوں حالتوں میں ان کا کفر نہ ٹوٹے گا- یہ بھی ممکن ہے کہ لَا یُوٹِ مِنُونَ خبر ہواس کئے کہ تقذیر کلام اِتَّ

الَّذِيُنَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِإِور سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ جِملَهُ عَرْضَهُ وَجائِكًا - والله اعلم-

قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى آبَهُ

مہر کیوں لگا دی گئی؟ ہلہ ہلہ (آیت: ٤) حضرت سدگ فرماتے ہیں ختم سے مرادطیج ہے لینی مہر لگا دی -حضرت قادہ فرماتے ہیں لینی ان پر شیطان غالب آگیا۔ وہ اس کی ماتحق میں لگ گئے یہاں تک کہ مہرالی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پرلگ گئ اور آ تھوں پر پردہ پر گیا 'ہرایت کوندد کھے سکتے ہیں' نہ سن سکتے ہیں' نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھر لیتے ہیں۔ بس بہی طبح اور ختم لیمنی مہر ہے۔ ول اور کان کے لئے محاورہ میں مہر آتی ہے۔

اور افغال کے کہ ہے افغال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت جاہد نے اپناہا تھد کھا کر کہا کد ل افغا ہے۔ ران طبع سے کم ہے اور
طبع اقفال سے کم ہے اقفال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت جاہد نے اپناہا تھد کھا کر کہا کد ل شیلی کی طرح ہے اور بندے گاناہ کی وجہ
سے وہ سٹ جاتا ہے اور بند ہوجاتا ہے اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیا بند ہوگئ ۔ پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہوگئی یہاں تک کہ تمام
الگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہوگئ جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو گئی ۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پر جاتے ہیں مہرلگ جاتی ہواتی ہے پھراس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا ۔ اسے زین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی وجہ سے ان کاحق سے مند پھیر لینا بیان ہور ہا جا ہے کہ فلال شخص اس بات کے سننے سے بہر ابن گیا 'مطلب سے ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پردائی فرما تا ہے کہ اس نے اس بات کی طرف دھیاں نہیں دیا ۔ امام ابن جریز فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ٹھیکے نہیں۔ اس لئے کہ یہاں تو خود اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس نے ان کے دوں یہ مہرلگادی۔

قرطبی فرماتے ہیں-امت کا اجماع ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بدلے ہے-فرمایا ہے بَلُ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ بِلكمان كے كفركی وجہ سے اللہ نے ان پرمہر لگادی صدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالی دلوں کو اللہ علی حدیث کی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اللہ علی حدیث میں بیتی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ایٹ دین برقائم رکھ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ولوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹو ئے ہوئے ہورے اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سیاہ نکتہ ہوجا تا ہے اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نکتہ ہوجا تا ہے اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نکتہ ہوجا تا ہے جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہوکر سارے دل کو منور کردیتی ہے۔ پھراسے بھی کوئی فتنہ نقصان نہیں کہنچا سکتا ۔ ای طرح دوسرے دل کی سیابی (جوئ قبول نہیں کرتا) چھیاتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہوجا تا ہے اب وہ الشے کوزے کی طرح ہوجا تا ہے۔ نہا چھی گتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریر کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آچ کا ہے کہ مومن

جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ تکتہ ہوجاتا ہے۔ اگر وہ باز آجائے۔ توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ تکتہ من جاتا ہے اور اس کا دل مان ہوجاتا ہے اور اس کا دل کر جماعاتی ہے جس کا فرکر اس آت ہے اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیا ہی بھی چسکی جاتی ہے تہاں تک کہ سارے دل پر چھاجاتی ہے۔ یہی وہ رَانَ ہے ان کی بدا تمالیوں کی کا ذکر اس آت ہے میں ہے کگر بَلُ رَانَ عَلَی قُلُو بِھِہُ مَّا کَانُو ا یَکُسِبُو نَ یعنی یقیناً ان کے دلوں پر رَانَ ہے ان کی بدا تمالیوں کی وجہ سے وجہ سے (تر فری – این جریر) امام تر فری رحمتہ اللہ علیہ نے اس صدیث کو سن سیح کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گنا ہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جھے ختم اور طبع کہا جاتا ہے اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باتی نہیں رہتی۔

ای مهرکا ذکراس آیت دختم الله ایس ہے وہ ہماری آنھوں ویکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا مند بندکر کے اس پرمهرلگا دی
جائے تو جب تک وہ مهر نہ ٹوٹے نہ اس میں پھے جاسکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے اس طرح جن کفار کے دلوں اور کا نوں پرمهر اللی
لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہے اور ٹوٹے نہ ہدایت اثر کرے نہ کفر جائے سَمْعِهِمْ پر پورا وقف ہے اور عَلَى اَبْصَارِهِمُ
غِشَاوَةٌ الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کا نوں پر ہوتی ہے اور غشاوت لینی پر دہ آئھوں پر پڑتا ہے جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن
عباس حضرت عبد اللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی الله عنهم سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فیان یَشیا الله یَختِم عَلَی قَلْبِ فَا بِحَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشَاوَةً اَن آیتوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر
اور جگ الله تعالی ارشا وفر ماتے ہیں و حَتَمَ عَلَی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشَاوَةً اَن آیتوں میں دل اور کان پر ختم کاذکر
ہے اور آگھ پر یردے کا۔

بعض نے یہاں غِشَاوَۃً زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے قوممکن ہے کہ ان کے نزد کی فعل جَعَلَ مقصود ہواور کمکن ہے کہ نصب کل کی اجاع سے ہوجیسے ''وَ حُورٌ عِینٌ'' میں۔ شروع سورت کی چار آبیوں میں موثین کے اوصاف بیان ہوئے۔ پھران دوآ بیوں میں کفار کا حال بیان ہوا'اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایما ندار بنتے ہیں کین حقیقت میں کا فرہیں چونکہ ان اوگوں کی چالا کیاں عوماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں'اس لئے ان کا بیان ذراتفصیل سے کیا گیا اور بہت پھھان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ براکت ازی اور انہی کا ذکر سورہ نوروغیرہ میں بھی کیا گیا تا کہ ان سے پورا بچاؤ ہواوران کی غرموم خصلتوں سے سلمان دور رہیں۔ پس فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مِنَ يَقُولُ امْنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَمَا هُمْ مُ وَمِنَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ وَالْذِيْنَ الْمَنُوا وَمَا يَخُدَعُونَ اللَّا بِمُؤْمِنِيْنَ هَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنُوا وَمَا يَخُدَعُونَ اللَّا وَمُؤْمِنِينَ هُ مُؤْمِنَ اللَّهُ وَمَا يَخُدَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا يَشُعُرُونَ اللَّهُ وَمَا يَسْعُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُا يَعْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَمُا يَعْمُونُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَشْعُونُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ ا

بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں لیکن ورحقیقت وہ ایما ندازنیس ہوتے ○ وہ اللہ تعالیٰ کوادر ایمان والول کو جو کہ دیا حیاہتے ہیں کیکن دراصل خوداہتے تین دھو کہ دے رہے ہیں گرسیجھتے نہیں ○

منافقت کی قسمیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸-۹) دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو- نفاق کی دوشمیں ہیں۔ اعتقادی اور عملی۔ پہلی شم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسری شم کے بدر ین مجرم ہیں۔اس کا بیان تفصیل کے ساتھان شاءاللہ کی مناسب جگہ ہوگا۔امام ابن جری خرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف اس کا باطن ظاہر کے خلاف اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہواکرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا یعنی بعض لوگ ایسے تھے جوز بردی بہ ظاہر کا فروں کا ساتھ دیتے تھے گردل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب آنخضرت علیہ جمرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پراوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کرآپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانہ کی مشرکا نہ بت پرتی ترک کردی اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بداسلام ہو گئے کیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا اور حضور کنے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے سے کرلی تھی۔

غرض اس جماعت کے قیام کی ابتدایوں ہوئی کہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے تین قبیلے تھے۔ بنوقیۃ اع بنونفیراور بنوقر بظہ۔ بنو قبیقاع و خزرج کے حلیف اور بھائی بند ہوئے تھے اور باقی دوقبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اوراس میں پروردگار کے اپنے دین والوں کو غالب کیا 'شوکت و شان اسلام ظاہر ہوئی 'مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا ذور ٹوٹ گیا تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے لیکن اوس اور خزرج وونوں اسے اپنا ہوا مانتے تھے بلکہ اس کی با قاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ادادہ کر بھے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا درخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یو نہی رہ گئی۔ یہ خوار تو اس کے اور اس کے در کیا گئی اور اس کے میں اور کا میں ہیں ہوا کہ یوں کا منہیں چلے گا'اس نے بنا ہم اسلام تھول کر لینے اور باطن میں کا فرر ہے کی تھا بلہ دیر درگ تو اپ اہل و میا کہ کونا میں اللہ تعالی کونا میں اللہ تعالی کونا میں ہوا کہ میں اللہ تعالی کونا میں ہوا کہ میں کا فرر ہے کی تھا کہ یوں کا منہیں جہدا اللہ کی مہاجرا کے میں نہ تھا بلکہ یہ بزرگ تو اپ اہل و میا کی کونا میں اللہ تعالی عنہ اللہ کی میں ہوان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان فرماتے ہیں' نہ منافق اوں اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جوان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جوان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آخوں میں بیان ہے۔ ' ابوالعالیہ' حضرت میں قادہ' میری نے کہ بیان کیا ہے۔

ہیں جسے کہ اور جگہ ارشاد ہوا۔ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخدِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ حَادِعُهُمُ يَیْ مِنا فَقِ اللَّهُ وَهُو کہ دیتے ہیں حالا نکہ وہ آئیس کو دھوکہ
میں رکھنے والا ہے۔ بعض قاریوں نے یَخدَعُونَ پڑھا ہے اور بیش یُخدِعُونَ گردونوں قر اُتوں کے معنی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔

ابن جریز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق وہوکہ کسے دیں گے؟ وہ جوابیخ دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف

بیاؤکے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ منافق بھی قبل کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے بھی جوکی خطرہ سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں مُحادِع

کہا جاتا ہے۔ چونکہ منافق بھی قبل کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے بھی ویے کئے میچال چلتے ہے اور باطن کے خلاف ظاہر کی الفاظ کہتے ہے کہا جاتا ہے۔ چونکہ منافق بھی قبل نے جائے کی کو دنیا میں دھوکا و نے بھی و لے کئن ورحقیقت وہ خووا ہے آپ کو دھو کہ دے رہے ہیں۔

اس لئے آئیس دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا میغل چاہے کی کو دنیا میں دھوکا و نے بھی و لے کئن ورحقیقت وہ خووا ہے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

کونکہ وہ ای میں اپنی بھلائی اور کا میا بی چاہے ہیں اور دراصل میں سبان کے لئے اختہائی براعذا ب اورغضب الٰہی ہوگا جس کے سنے کی ان کیونکہ وہ اس کے تعمل اور کہت ہیں۔ کیونکہ وہ اس کے تعمل اور کہت ہیں اور دراصل میں ہیں انہیں اس کا شعور ہی نہیں اور سیا ہے انہ کا رہا اللّٰہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کر کہا چاہے ہیں میں ہی سب سب اس کے دران پر پچھ دل میں پچھ عقیدہ پھھ تھے ہیں میں میں سب کے میں ہوتا۔ حضرت تمادی فراتے ہیں منافقوں کی بہی حالت ہے کہ ذبان پر پچھ دل میں پچھ عقیدہ پھھ تھے ہیں میں ہی ہو اس کے تھو کے سے بھی ادھر ہوجاتی ہے کہ اس کے دران پر پچھ دل میں پچھ عقیدہ پھھ تھے ہیں میکو اس کے کھواور شام

## فِيْ قُلُونِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاجُ الِيُحُرُ بِمَا كُلُونُهُمْ عَذَاجُ الِيُحُرُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ٥

ان کے دلوں میں بیاری تھی اللہ تعالی نے انہیں بیاری میں بڑھادیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردنا ک عذاب ہے 🔾

جائے گی کہ حضوراً پنے ساتھیوں کو آل کے ایس تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے ہے رک نہ جائیں-

جب میں ہوتے ہیں ہمارے علاء وغیرہ کا بھی بھی تول ہے ٹھیک ای طرح آنخضرت علیقہ مولفۃ القلوب کوجن کے دل اسلام کی جانب مائل کئے جاتے ہے مال عطافر مایا کرتے ہے حالانکہ آپ جائے ہے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں - حضرت امام مالک ہے بھول ابن قتل نہ کرنے کی یہی دجہ بیان فر ماتے ہیں جیسے محمد بن جہتم قاضی آسمیل اور ابہری ؒ نے نقل کیا ہے - حضرت امام مالک ہے بقول ابن ماجھوں آبکہ کی دیا ہوتے کہ ماکم صرف اپنا ماک ہے بقول ابن ماجھوں آبکہ کی ماحت کو معلوم ہوجائے کہ حاکم صرف اپنا ماک ہول ہے بقول ابن ماجھوں آبکہ کی بناء پر فیصلہ نہیں کرساتا ۔ قرطبی فرماتے ہیں گوعلاء کا تمام مسائل میں اختلاف ہولیکن اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر سی کو تی بنا کہ کہ کہ کہ اس کو تو نہیں کرسکا ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے آپٹو ماتے ہیں کہ حضور کا منافقین کو تل کر نے سے کو تا تبدیل کر سات کو ملائے ہیں کہ حضور کا منافقین کو تل کر رہے ہوں کا سبب ان کا اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر کر نا تھا ' گو آپ کو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں لیکن ظاہری کھہ اس کہ بہ کہ بیان کہ جس میں کہا ہے کہ جمیح کا دیا گلا کہ کہ میں جب وہ اسے کہد یہ بی تی جس میں کہا ہے کہ جمیح کا دیا اللہ کہ اللہ اللہ کہ کہیں 'جب وہ اسے کہد دیں تو وہ جمیرے آپنی جان اور مال کا امان پالیں گے اور ان کا صاب اللہ عزوج کی بہد دیں تو وہ جمیرے آپنی جان اور مال کا امان پالیں گے اور ان کا صاب اللہ عزوج کی برے ۔

مطلب ہیہ کہ اس کلمیشریف کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پرجاری ہوجا ئیں گے۔ اب اگران کاعقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا ورندوہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگالیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں ہے گو یہ لوگ یہ ان خرت میں میں نبل صراط پران سے دورکردیئے جائیں گے اورا ندھیروں یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اوران کی فہرست میں نظر آئیں لیکن آخرت میں مین بل صراط پران سے دورکردیئے جائیں گے اورا ندھیروں میں جران و پریٹان ہوتے ہوئے با آواز بلندمسلمانوں کو پکار کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن انہیں جواب ملے گا کہ تھے تو سہی مگر تم فتنوں میں پڑگئے اورا نظار میں ہی رہ گئے اورا نظار میں جواب میں مانی خواہشوں کے چکر میں پڑگئے نہاں تک کہ تھم الجی آ

غرض دارآ خرت میں بھی مسلمانوں کے پیچے پڑے لیٹے رہیں گے لیکن بالا خران سے الگ کردیئے جا کیں گے اوران کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا' وہ چا ہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ مجد سے بھی گر پڑیں کی سجد خہیں کرسکیں گئے جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آ چکا ہے۔ بعض مختقین نے کہا ہے کہ ان کے قب نے کی بیدوج تھی کہ اللہ کے رسول کی موجود گی بیں ان کی شرار تیں چل نہیں سکی تھیں 'مسلمانوں کو باری تعالی اپنی وہی کے ذریعہ ان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا تھا لیکن حضور کے بعد اگر خدانخو استدا پیے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخو بی معلوم کر لیس تو وہ قمل کردیئے جائیں گے -حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی ہے کہ جب وہ کفر ہی پر مربے تو اس کے تل کو وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ زندیق کے بارے ہیں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ہی پر مربے تو اس کے تل کی وہ بیٹے تو بہ پیش کی جائے یا نہیں؟ اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم ویتا ہواوروہ زندیق جو بیان وہ وہ کرنا کا اور رجوع کرنا خوراس کی اور بیار تھی ہوائی ہوں کہ اسلام لا نا اور رجوع کرنا خوراس کی اپنی طرف ہے ہوائی مرتبہ ہوا۔ تب ہی تھم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر ہی؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام لا نا اور رجوع کرنا خوراس کی اپنی طرف ہے ہو یا اس پر غلبہ پالینے کے بعد بھی بہی تھم ہے؟ غرض ان باتوں میں اختلاف ہے کیاں سے بیان کی جگہا دکام کی کتا ہیں بین نہ کہ تغیریں۔

چودہ مخصوں کے نفاق کا تو آپ کوظعی علم تھا- بیدہ بدباطن لوگ تھے جنہوں نے غزدہ تبوک میں مشورہ کر کے بیام طے کرلیا تھا کہ حضور کے ساتھ دغابازی کریں- آپ کے لک کی پوری سازش کر پچکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور فلاں گھاٹی کے قریب پنجیس

تو آپ کی اونٹنی کو بدکا دیں اور بھڑک کر بھا گے گی تو حضور کھاٹی میں گر پڑیں گے-اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اس وقت وحی بھیج کران کی اس نایاک سازش کاعلم عطا کر دیا -حضور ﷺ نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کراس واقعہ کی خبر دی اوران غداروں کے نام بھی ہٹلا دیئے-پر بھی آپ نے ان کے آل کے احکام صاور ندفر مائے ان کے سوااور منافقول کے نامول کا آپ کوعلم ندتھا چنانچ قرآن کہتا ہے وَمِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِّنُ الْاَعُرابِ مُنْفِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ الْحُلِيْنَ مَهاركَ آس پاس كے بعض اعرابي منافق بيں اور بعض سركش منافق مدينه ميں بھي بين تم أنہيں نہيں جانتے ليكن ہم جانتے ہيں اور دوسري جگه فرما ياكنين لّم ينتك المنفقة وك الخ اكرچ منافق كندرول والاوفساد وكبروالاي شرارتون بازندآ ي توجم بحى أنبيس ندم موري كاورمديند میں بہت کم باتی روسکیں سے بلکدان پرلعنت کی جائے گی جہاں یائے جائیں سے کپڑے جائیں کے اور مکڑے مکڑے کردیتے جائیں ہے۔ ان آپتوں ہے معلوم ہوا کہ حضور گوان منافقوں کاعلم نہ تھا کہ کون کون ہے؟ ہاں ان کی ندموم حصلتیں جو بیان ہو کی تھیں میہ جس مِن يائى جاتى تحيى اس برنفاق صادق آتا تفاجيا ورجكدار شادفر ما يا وَلَوُ نَشَاءُ لَا رَيُنكَهُمُ يَعن الرجم حاجين توجم تهين ال كود كهادي لیکن تم ان کی نشانیوں اور ان کی دبی بچی زبان ہے ہی انہیں پہچان لو گے- ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن الی بن سلول تھا-حصرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منافقا نہ خصلتوں پرحضور کے سامنے گواہی بھی دی تھی باوجوداس کے جب وہ مرگیا تو حضور ؓ نے اس کے جناز ہے کی نماز پڑھائی اور اس کے وفن میں شرکت کی $^{igoplus}$  ٹھیک ای طرح اورمسلمان صحابیوں کے ساتھ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کو ذرا زور سے یاد دلایا تو آپ نے فرمایا میں نہیں عامتا کہ لوگ چہ میگوئیاں کریں کہ محر علي الله الله الله الله المرتع مين © اورايك صحيح روايت مين ہے كه استغفار كالمجھے اختيار ديا گيا' كرنے اور نه كرنے كا - توميس نے استغفار کو پیند کیا - ایک اور روایت میں ہے اگرستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی اس کی بخشش جانتا تو یقینا اس سے زیادہ مرتبہ استغفار كرتا"-

# وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا ثُفَسِدُوا فِي الْأَنْ صِنْ قَالُوْ الْمُنَا نَحْنُ مُصَلِحُوْنَ اللَّهُ مُ مُصَلِحُونَ اللَّهُ مُ مُصَلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُ مُصَلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُ مُصَلِحُونَ اللَّهُ مُ مُصَلِّحُونَ اللَّهُ مُ مُصَلِّحُونَ اللَّهُ مُ مُصَلِّحُونَ اللَّهُ مُ مُصَلِّحُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ مُصَلِّحُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سینه زور چور: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ آیت:۱۱-۱۲) حضرت عبدالله بن عباسٌ مصرت عبدالله بن مسعودٌ اور نبی ﷺ کے بعض اور صحابہ رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ بیر بیان بھی منافقوں کا ہی ہے ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی بسطلب بیر ہے کہ زمین میں اللہ کی نافر مانی کرنایا

نافر مانی کاحکم دینا' زمین میں فساد کرنا ہے اور زمین وآسان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔حضرت مجاہرٌ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت واصلاح پر ہیں۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے -مطلب بیہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں بیہ بدخصلت لوگ اب تک نہیں آئے -مطلب بیہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں بیہ برخصلت لوگ تصفی سی کیکن اب جو آئیں مجے وہ ان سے

بھی بدتر ہوں گے بین سجھنا جا ہے کہ وہ بیا کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ امام ابن جر ریّفر ماتے ہیں' ان

منافقوں کا فساد ہر پاکرنا میتھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کرتے تھے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فر ما تا تھا'اسے کرتے تھے فر انفس رہائی ضا کع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سیج دین میں شک وشبہ کرتے تھے اس کی حقیقت اور صدافت پر یقین کا لئ نہیں رکھتے تھے۔مومنوں کے پاس آ کراپی ایمانداری کی ڈیٹیس مارتے تھے حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے' موقع پاکر اللہ کے دشمنوں کی امداد واعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے اور باوجوداس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور سلح کل کے حامی جانے تھے۔

قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوتی رکھنے کو بھی زمین میں فعاد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَ الَّذِینَ کَفَرُو اَبْعَضُهُمُ اَوْلِیَاءُ بَعُضِ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنُ فِئَنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیْرٌ لین کفارآ پس میں ایک دوسر سے کے دوست میں اگر اُر فر وَ فَسَادٌ کَبِیْرٌ لین کفارآ پس میں ایک دوسر سے کے دوست میں اگر اُر کو کی ایسانہ کرو گے لین آپ میں دوتی شکرو گے تو اس میں بھاری فیچوڈ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ ۔ کیاتم چاہتے ہو کہ الله تعالیٰ کی تم پر کھلی جمت ہوجائے بین تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فر مایا من فق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگزتم الله تعالیٰ کی تم پر کھلی جمت ہوجائے بین تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فر مایا من فق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگزتم ان کو کا فی ہرا چھاہوتا ہے اس کے مسلمانوں سے حقیقت پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطر ٹاک کو اپنی چیڑی کیا تو س سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات اور کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطر ٹاک مسلمانوں کو اپنی چیٹی چیڑی کیا تو اس سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات اور کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطر ٹاک مسلمانوں کو اپنی خوات وظام بھی پائے اور آگر پور ہے مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن میسان کر لیتے تب تو دنیا کے امن وامان کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی نفاد میں نائیں نظر تاک پائیس کے جب آئیس کیسونی کی تھیست کی جاتی وظام کر بیا تہ ہیں کہ دو کہتے ہیں۔ جم کس سے بگاڑ نائیس چاہے جہم فریقی نائیس شعور بی ٹیس ۔ دونوں بھاعتوں کینی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان سلم کو جاتے ہیں انہوں کی زبیا کہ بیان کی زبیات ہے ہیں مصلح بھتے ہیں۔ دونوں بھاعتوں فعار میں فعار دیکی نائیس شعور بی ٹیس

# وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ المِنُولِ عَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوۤ الْوُمِنُ كَمَا الْمَنَ السُّفَهَا وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ الْمُنَ السُّفَهَا وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ الْمُنَ السُّفَهَا وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ السُّفَهَا السُّفَهَا وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ السُّفَا اللهُ اللهُ

اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہان لوگوں (بینی محابہ ؓ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤتو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوتو ف لائے ہیں؟ خبر دار ہوجاؤ بیسیائی ہی ہے وقوف ہیں کین جانے نہیں O

خود فربی کے شکارلوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ١٣) مطلب بیہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ گل طرح اللہ تعالیٰ پراس کے فرشتوں کتابوں اور سولوں پر ایمان لانے 'موت کے بعد تی اٹھے' جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے اللہ اور رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے تو بیفرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے۔ ابن عباس 'ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ ''رہنے 'انس عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم وغیرہ نے یہی تغییر بیان کی ہے۔ سُفَهَ آیّ سَفِیْه کی جمع ہے جیسے حکماء عیم کی اور حلماء جلیم کی۔ جالم 'کمقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جانے والے کوسفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے والا الله فها آء الخ بیوتو فوں کو جالم 'کمقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جانے والے کوسفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے والا تو تُوا الله فها آء الخ بیوتو فوں کو

اپ ده مال ندد عیم جوتهارے قیام کا سبب ہیں - عام منسرین کا قول ہے کہ اس آ ہت میں سفھاء سے مراد عور تیں اور بچ ہیں - ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا کہ بیوقو ف تو بھی ہیں کیا ساتھ ہی جالم ہی اللہ بھی اس سے بیال بھی نہیں سکتے - ندائی جہالت و صلالت کو بچھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی ؟

#### وَإِذَا لَقُوا الْآذِيْنَ الْمَنُواْ قَالُوْ الْمَثَامُ وَإِذَا حَكُواْ إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوْ النَّامَعَكُمُ إِنَّمَانَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وَنَ۞ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۞ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۞

اور جب ایمان والوں سے بطع ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں اور جب اپنے بروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تسہارے ساتھ ہیں -ہم تو ان سے صرف نداق کرتے ہیں O اللہ تعالیٰ بھی ان سے نداق کرتا ہے اورانہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھادیتا ہے O

فریب زدہ لوگ: ﴿ ﴾ ﴿ آیت: ۱۳-۱۵) مطلب بیہ کہ بید باطن مسلمانوں کے پاس آکرا پنی ایمان دوی اور خیرخواہی ظاہر کرکے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہوجائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہوجائے - اور جب اپنے ہم مشر بوں میں ہوتے ہیں تو ان ہی گئی کہ میکنے ہیں - حَلُو ا کے معنی یہاں ہیں اِنْصَرَفُو ا ذَهَبُو ا حَلَصُو ا اور مَضَو ایعیٰ لوٹے ہیں اور مَنظو اور مَضَو ایعیٰ لوٹے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں پس خلوجو کہ الی کے ساتھ متعدی ہے اس کے معنی لوٹ جانے کے ہیں - فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر بید دلالت کرتا ہے ۔ بعض کہتے ہیں اِلی معنی میں مع کے متر ادف ہے گر اول ہی ٹھیک ہے اور اہن جریر کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے - شیاطین سے مراور و ساؤ بڑے اور سر دار ہیں جیسے علیا نے یہوداور سر داران کفار قریش ومنافقین - ا

حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اورد گرصی بی اقول ہے کہ بیشیاطین ان کے امیر امراء اور سردار ان کفر تنے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ شیاطین میبود بھی انہیں پیغیبری کے جمٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ و یا کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے تکذیب کرنے کا مشورہ و یا کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں شیاطین سے مردار تھے۔ کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق - قماد ہو ان میں اس سے مرادہ اوہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابوالعالیہ سدی و تھے بین انس بھی بہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام ابن جریز قرماتے ہیں "ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں 'جنوں میں سے بویا انسانوں میں سے۔' قرآن میں شیطیئن الوئیس وَ الْحِقِ آ یا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ 'ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماتکتے ہیں۔' ابوذرشی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا 'یا رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں جب بیرمنافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ' ہم تمہار سے ساتھ ہیں ' ایعنی جیسے تم ہو و سے ہی ہم ہیں اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہی کھیل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کرتے بین انس اور قنادہ کی بھی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلہ میں فرما تا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے منسل کرے گا اور انہیں ان کی سرتی میں بہکنے دے گا۔ جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد وعورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرائھہر جاؤ ہم بھی تمہار نے نورسے فائدہ اٹھا کیں۔ کہا جائے گا ابی تیجھے لوٹ جاؤ اور ٹورکی تلاش کرو۔ ان کے لوٹے ہی درمیان میں ایک اور فی دیوار حاکل کر

۔ دی جائے گی جس میں درواز ہ ہوگا'اس طرف تو رحمت ہوگی اوراس طرف عذاب ہوگا۔فرمان الٰہی ہے' کا فر ہماری ڈھیل کواپنے حق میں بہتر نہ جانیں۔اس تاخیر میں وہ اپنی ہد کر داریوں میں اور بڑھ جائے ہیں پس قرآن میں جہاں استہزاء سخریت یعنی نماق' مکر خدیعت یعنی دھو کہ کے الفاظ آئے ہیں' وہاں یہی مراد ہے۔

ایک اور جماعت کہتی ہے کہ بیالفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کئے گئے ہیں۔ان کی بدکر داریوں اور کفروشرک برانہیں ملامت کی گئے ہے اورمفسرین کہتے ہیں بیالفاظ مرف جواب میں لائے گئے ہیں جیسے کوئی بھلاآ دمی کی مکار کے فریب سے پی کراس برغالب آكركہتائ كهوميں نے كيما فريب ديا حالانكه اس كى طرف سے فريب نہيں ہوتا-اى طرح بيفر مان البى ہے كہ وَ مَكُرُو اوَ مَكَرَ الله الخاور الله يَستهُزِي بهم ورشالله كي وات مراور فراق سے باك ب-مطلب يه كدان كافن فريب اللي كوبر بادكرتا ہے-ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی دھوکہ تشخراور بھول کا ان کو بدلہ دیے گاتو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعال کئے گئے۔ معنی دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدا جدا جیں- و کیھے قرآن کریم میں ہے جَزَأَو لَّ سَیّفَةٍ سَیّفَةٌ مِثْلُهَا لَعِنی برائی کا بدلہ و لی بی برائی ہے فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ جوتم رِزيادتى كرتم بعي ال رِزيادتى كرو-تو فَاهر ع كررانى كابدلدلينا حقيقا برائى نهير-زیادتی کے مقابلہ میں بدلہ لیتازیادتی نہیں۔لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے حالائکہ پہلی میں برائی اور زیادتی ' وظلم'' ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل بے کیکن لفظ دونوں جگدایک ہے-ای طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایس عبانتیں ہیں دہاں یہی مطلب ہے ایک اور مطلب بھی سنئے۔ دنیامیں بیمنافق اپنی اس ناپاک پالیسی ہے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن وامان مل کیا۔ اب بیمست ہو مجئے حالانکد بیرعارضی امن ہے قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ کو یہال ان کے مال اورجانیں فی مسلم کی اللہ کے ہاں بدوروناک عذاب کا شکار بنیں مے-امام ابن جریرؓ نے اس قول کور جیح دی ہے اور اس کی بہت تا سُدی ہے اس لئے كە كر دھوكەاور نداق جوبلا وجه جواس سے توالله كى ذات ياك ہے- مال انتقام مقابلےاور بدلے كے طور پريدالفاظ الله كى نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ بیان کابدلہ ادرسزاہے۔ یَمُدُّهُمُ کامطلب ڈھیل دینا اور بوھانا بیان کیا گیا ہے جیسے فرمایا ایکٹسبوُ ن انتما نُمِدُّهُمُ بِهِ الْخ یعنی کیایہ یوں سمجھ بیٹے ہیں کدان کے مال اور اولاد کی کثرت ان کے لئے باعث خرب نہيں نہيں- انہيں سيح شعور بي نہيں اور سَنستَدُرِ جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَاس طرح بم انہيں آست آست كري کے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے غرض کدادھریے گناہ کرتے ہیں ادھرد نیوی تعتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پرید پھو لےنہیں ساتے حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب بى كى ايك صورت موتى ہے-قرآن ماك في اور جكه فرمايا فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا ٱوُتُوٓا اَحَذَنْهُمُ بَغَتَةً فَاذَاهُمُ مُبُلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ يعني جب لوگوں نے نصیحت بھلادی ہم نے ان پرتمام چیزوں کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پراترانے لگے تو ہم نے انہیں اچا تک پکرلیا اب گھرا گئے طالموں کی بربادی ہوئی اور کہددیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لئے ہی ہیں۔

ابن جریزٌ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لئے ان کومہلت دی جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ اَفُیدَ نَهُمُ الْحُ طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو - جیسے فرمایا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ ابن عباسٌ فرماتے ہیں' وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں - عَمُدٌ کہتے ہیں گمراہی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضلالت وکفر میں ڈوب کئے اور اس نا پاکی نے انہیں گھیر لیا - اب یہ اس دلدل میں امرے جاتے ہیں اور اس نا پاکی میں مجینے جاتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہوجاتی ہیں - بھلا ایسی دلدل میں جوہواور پھراندھا بہرا اور بیقوف ہو وہ کیے نجات پاسکا ہے۔ آنکھول کے اندھے پن کے لئے عربی میں ''عمی'' کالفظ آتا ہے اور دل کے اندھے پن کے لئے عمی'' کالفظ آتا ہے جیے قرآن میں ہے وَلٰکِنُ تَعُمَی الْقُلُو بُ الَّتِی فِی الصَّدُور تَقَالَ مِلْ اللّٰہِ مُن کے لئے بھی ''عَمَی الْقُلُو بُ الَّتِی فِی الصَّدُور

# اوُلَلْكَ الْكِذِيْنَ اشْتَرُوا الطَّلَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ يِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ هُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْ قَدَ نَارًا فَلَمَّا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ هُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْ قَدَ نَارًا فَلَمَّا اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلَمُتِ لَا اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلَمُتِ لَا يَجْمِرُونَ هُ صُحَرًا بُكُم عَنَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نِهُ يَجْمِرُونَ هُ صُحَرًا بُكُم عَنَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نِهِ يَجْمِرُونَ هُ صُحَرًا بُكُم عَنَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نِهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

یدہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرائی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کوفائدہ پہنچایا اور ندیہ ہدایت والے ہوئے 🔾 ان کی مثال اس مخص کی ہے جس نے آگے جلائی پس آس پاس کی چیزیں روثنی میں آئی ہی تھیں جوالندان کے فور کو لے گیا اور آئیس اندھیروں میں چھوڑ دیا 🔾 جوئیس و کھیے' بہرے کو تکے اندھے ہیں پس وہیس لوٹنے 🔾

شک کفراورنفاق کیا ہے؟ ہے ہے (آیت ۱۵–۱۸) مثال کوع بی بین مثیل بھی کہتے ہیں اس کی جمع امثال آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَ تِلْكَ الْاَمْنَالُ یعنی بیمثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سیجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جومنافق گمرای کو ہدایت کے بد لے اور اندھے پن کو بینائی کے بد لے مول لیتے ہیں ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جال کی اس کے دائیں کی چیزیں اے نظر آنے لگیں اس کی پریشائی دور ہوگئی اور فائدے کی امید بندھی کہ دفعتہ آگ بجھ گئی اور خت اندھیر اچھا گیا۔ نہ تو نگاہ کام کرسکے ندر است معلوم ہو سکے اور باوجوداس کے وہ خض خود بہراہ و کسی کی بات کوندین سکتا ہو گونگاہو کی سے دریافت نہ کرسکتا ہو اور شن سے کام نہ چلاسکتا ہو اب بھلا بیراہ کیسے یا سکے گا؟ ٹھیک اس طرح بیرمنافق بھی ہیں کہ ہدایت جھوڑ

راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کوچاہنے گئے۔اس مثال سے پیۃ چلنا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں کی جگہ بیصراحت موجود ہے۔ واللہ اعلم-امامراز کی نے اپنی تغییر میں سدگ سے بہی نقل کیا ہے پھر کہا ہے کہ بہتشیہ بہت ہی درست اور شیح ہے اس لئے کہ اولا تو ان منافقوں کونورائیان حاصل ہوا۔ پھران کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور بیے جرت میں پڑ گئے اور دیں گم ہوجانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی؟

ی برت سے بی بری سے اور میں ہوں ؟

امام ابن جری فرماتے ہیں کہ جن کی بیر مثال بیان کی گئی ہے آئییں کی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا کیونکہ پہلے فرمان الہی گذر
پکا ہے کہ وَ مَاهُمُ بِمُوْمِنِینَ <sup>©</sup> یعنی کو بیزبان سے اللہ تعالی پراور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں گر تھیقتا ہے ایما نمار نہیں ورحقیقت اس آبی مبار کہ بیں ان کے نفرونفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے اس سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفرونفاق سے پہلے کہی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا ۔ میکن ہے ایمان لائے ہوں۔ پھراس سے ہٹ گئے ہوں اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں۔ ویکھتے درسی جگر قرآن کر کیم میں ہے ذلی با نظم المندو اللہ کھا اللہ کے ماس لئے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھران کے دلوں پر مہر لگ گئی اب وہ پھر نہیں ہجھتے ' بہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشی اور اندھیرے کا ذکر ہے یعنی کلمہ ایمان کے فاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں پھر اور اندھیر وں نے گھرلیا۔

اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ان کی مثال اس شخف جیسی ہے جواند جیرے میں ہو پھر آ گ جلا کرروشی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سیجھنے گئے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے؟ کہ اچا تک آ گ بچھ جائے روشی جاتی رہے۔اب معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس راہ میں کیا کہا ہے؟ اس کیا کیا ہے؟ اس طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے کچر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سیجھنے لگے مگر پھر کا فرہو گئے اور

حضرت ابن عباس 'ابن مسعودٌ اور بعض اور صحابه رضوان الله عليهم اجمعين فرماتے ہيں۔حضور کے مدينة تشريف لانے کے بعد پچھلوگ

س حرام وحلال ٔ خیر وثر میں پچھ تمیز نه ربی۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور سے مرادایمان اورظلمت سے مراد صلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھرسرکشی کے بہک گئے۔ حضرت مجاملہ فرماتے ہیں ایما عماری اور ہدایہ یہ کی طرف پر خرکر نرکواس مثال میں آس میں کی جذر سروشنی کرنے

کر کے بہک گئے-حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایما عداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روثنی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے-حضرت عطاخراسانی کا قول ہے کہ منافق بھی بھلائی کود کھے لیتا ہے اور پیچان بھی لیتا ہے لیکن پھراس کے ول کی کور

ے بیری یہ ہے۔ کرمہ عبدالرحل میں میں اور رہے ہے۔ کی میں معقول ہے۔ عبدالرحل بن زید بن اسلم فرماتے ہیں منافقوں کی بھی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ عکرمہ عبدالرحل حسن سدی اور رہے گئے ہی بھی میں منقول ہے۔ عبدالرحل بن زید بن اسلم فرماتے ہیں منافقوں کی بھی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روثنی سے ان کے دل جگم گا اٹھتے ہیں جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چزیں

روثن ہوجاتی ہیں کیکن پھر کفراس روثنی کو کھودیتا ہے جس طرح آ گ کا بچھ جانا پھرائد ھیرا کر دیتا ہے۔مندرجہ بالا اقوال قو ہماری اس تغییر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی بیمثال ہیان کی گئی ہے وہ ایمان لاچکے تھے پھر کفر کیا۔اب امام ابن جریز کی تائید میں جوتفییر ہے اسے بھی ہنئے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیمثال منافقوں کی ہے کہ دہ اسلام کی وجہ سے عزت پالیتے ہیں۔مسلمانوں میں نکاح' ورشہ اورتقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں لیکن مرتے ہی بیرعزت کھو جاتی ہے جس طرح آگ کی روشنی آگ جھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابوالعالیة فرماتے میں جہ موافق کی لائم الگر الآئی معرف اللہ مقال میں نور میں اور جاتھ ہے ان جس کے اور فیری کے اور فیری کے اور فیر

میں جب منافق لَا اِللهٔ اِللهٔ برِ هتا ہے تو ول میں نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر جہاں شک کیا 'وہ نور گیا جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں' روشی رہی جہاں بچمیں' نور گیا۔ضحاک فرماتے ہیں' نور سے مرادیباں ایمان ہے جوان کی زبانوں پرتھا۔ قادہؓ کہتے ہیں لَا اِللهُ اِللهُ اِن کر لئر وشنی کر دیتا تھا' میں والمان کھانا مینا' ہوی بحرسہ بل جاتر تھے لیکن شک دونواتی اِن سے تمام احتی چھیں لیتا ہے جس طرح

کے لئے روشنی کر دیتا تھا'امن وامان' کھانا پیتا' بیوی بچے سب مل جاتے تھے لیکن شک ونفاق ان سے بیتمام راحتیں چیسن لیتا ہے' جس طرح آگ کا بچھناروشنی دورکر دیتا ہے۔حضرت قادہ کا قول ہے کہ لا اِللہ اِلّٰا اللّٰہ کہنے سے منافق کو ( دنیوی نفع مثلاً مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین دور کی تقسیم صادرہ مال کی حفاظ ہے ۔ وغیر دیکل ہے تا مسلمان حوک اس سر دل میں ایمان کی حرور اس سراع ال میں خلوم نہیں ہے تا'

لین دین ورشد کی تقسیم' جان و مال کی حفاظت وغیرہ) مل جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑاوراس کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا' اس لئے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آگ کی روشنی بچھ جائے۔ ابن عباس فر ماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینا سد مارد میں نے کہ اور میں اور میں انگر عقب کرنے کی کی اور سی اس کراہ ہی کے تعدید نظرین کرنے میں اندھیر اور میں

سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ بیلوگ حق کود کی کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں لیکن پھراپنے کفرونفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہناان سے چھن جاتا ہے۔ سدی کا قول ہے کہ اندھیرے سے مرادان کا نفاق ہے۔ جس بھری .

"فرماتے ہیں موت کے وقت منافق کی بدا ممالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھاجاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی اس کے لئے باتی نہیں رہتی جس سے اس کی تو حید کی تقدیق ہوا وہ بہرے ہیں حق کے سننے سے اندھے ہیں راہ راست کود کیھنے اور بچھنے سے ہرایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے 'ندانہیں تو بافعیب ہوتی ہے نہ فیعیت حاصل کر سکتے ہیں۔

آوَكَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَا فِيهِ ظَلْمُكَ وَرَعْدُ وَبَرُوَكَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ اذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَإِللهُ مُخِيطُ

اصابِعهم في ادايهم عِن الصواعِي حدر الموتِ والله مَعِيفَ بِالْكَفِرِيْنَ ۞ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ آبِصَارَهُمْ مُ كُلَّمَا آضَاء لَهُمْ مَّشَوْ افِيهِ ﴿ وَإِذَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا \* وَلَوْشَاء اللّهُ لَذَهَبَ

بِسَمْعِهِمْ وَ آبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ﴿

باغ

یا آ سانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بھل ہو۔موت سے ڈر کرکڑا کے کی وجہ سے اپنی الگلیاں اپنے کا نوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فروں کو کھیرنے والا ہے O قریب ہے کہ بکل ان کی آئکھیں ایک لے جائے جب ان کے لئے روثنی کرتی ہے تو اس میں چلتے بھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو ان کے کا نوں اور آئکھوں کو بیکار کردے یقینا اللہ تعالیٰ ہرچز پر قدرت رکھنے والا ہے O

منافقین کی ایک اور پہچان: ﴿ ﴿ آیت: ۱۹-۲۰) ید دوسری مثال ہے جودوسری شم کے منافقوں کے لئے بیان کی گئی ہے۔ یدوہ قوم ہے جن پر بھی جق ظاہر ہوجا تا ہے اور بھی پھرشک میں پڑجاتے ہیں تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی ہے۔ صیب کے معنی بینداور ہارش کے ہیں۔ بعض نے باول کے معنی بھی بیان کئے ہیں کین زیادہ مشہور معنی بارش کے بی ہیں جواند ھیرے میں برہے۔ ظلمات سے مراد شک کفرونفاق ہے اور رعد سے مراد یعنی گرج ہے جواٹی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہروقت ڈرئ خوف کھراہ نے اور پریشانی بی رہتی ہے۔

جیسے کہ اور جگہ فرمایا یک سُسُون کُلَّ صَیْحَتهِ عَلَیْهِمُ <sup>©</sup> لیعنی ہرآ وازکوا ہے اوپر ہی جیھے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی شمیس کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہیں سے ہیں۔ دراصل وہ ڈر پوک اوگ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالیس تو یقینا اس میں سے کھس جا کیں۔ بحل کی مثال سے مرادوہ نور ایمان ہے جوان کے دلوں میں کسی وقت چیک اٹھتا ہے اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کا نوں میں ڈال لیتے ہیں کین ایما کرنا آئیں کوئی نفع نہ دےگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اراد ہے کہ ماتحت ہیں ایہ فہر میں کوئی نفع نہ دےگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اراد ہے کہ ماتحت ہیں نہیں سے جو سے اس کہ اور جگہ فرمایا ھل آٹک حَدِیْتُ اللہ خُنُودِ فِرُعُون وَ تَمُودَ الْحُدِیْنَ کیا تہمیں لشکروں کی فرعون اور شود کی روایتیں نہیں پہنی بیٹے جو سے گیر رہا ہے۔ بحل کا آٹھوں کو نہیں ان کے پیچھے سے گیر رہا ہے۔ بحل کا آٹھوں کو ایک لین اس کی قوت اور مختی کا اظہار ہے اور منافقین کی بینائی کی کزوری اور ضعف ایمان ہے۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں مطلب ہے ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چھے ہوئے عیب طاہر کر دیں گی اور ان بین فررانیت سے آئیس مبہوت کر دیں گی جب ان پر اندھیر اہوجا تا ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں لینی جب ایمان ان پر طاہر ہوجا تا ہے تو ذراروش دل ہوکر پیروی بھی کرنے گئے ہیں لیکن پھر جہاں شک وشبہ آیا ول میں کدورت اور ظلمت بھی اور بھون بھے ہوکر کھڑے دو گئے ۔اس کا مصطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذراعروج طاتو ان کے دل میں قدرے اطمینان پیدا ہوالین جہاں اس کے طاف نظر آیا 'یہ اللہ علی مرف اوٹے گئے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النّاسِ مَنُ یَّعُبُدُ اللّٰهَ عَلی حَرُفِ اللّٰ لِینی بعض اوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر عظم کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر بھلائی طے تو مطمئن ہوجا کیں اور آکر برائی پہنچ تو ای وقت پھر جانا کھر کی حدرت ابن عہاس ہے فرائے دی کھر جانا 'حق کو جان کر کھداسلام پڑھنا ہے اور اندھرے میں مشہر جانا 'کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دیگر بہت سے مضرین کا بھی یہی قول ہے اور زیادہ صحیح اور طاہر بھی یہی تول ہے۔ واللہ اعلم۔

روز قیامت بھی ان کا بھی حال رہے گا کہ جب لوگوں کوان کے ایمان کے انداز کے مطابق نور ملے گا بعض کوئی کی میلول تک کا بعض کوا تا نور ملے گا کہ جب لوگوں کوان کے ایمان کے انداز کے مطابق نور ملے گا کہ جو درا بعض کواس سے بھی زیادہ کی کواس سے بھی ہوں گے جو ذرا سادور چل کیس سے بھی نواں سے بھی ہوں گے جو ذرا سادور چل کیس سے پھر ٹھر جا کیس سے پھر ڈوراسا دور کا نور ملے گا ۔ پھر بچھ جائے گا اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں کے کہ ان کا نور بالکل بچھ جائے گا اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں کے کہ ان کا نور بالکل بچھ جائے گا ور بھی ہوں سے نہیں آگئے ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بچھ جائے گا ور بھی ہی تھا کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ لین جس دن منافق مرداور منافق عور تیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرار کو جمیں بھی آ لینے دوتا کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ

اٹھائیں تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ اور مومنوں کے بارے اللہ تعالی فرماتا ہے یوُم تَرَی الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنْتِ یَسُعٰی نُورُهُمُ الْحُ یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردادر عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا اور کہا جائے گا تہمیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے یتجے نہریں ہیں۔اور فرمایا جس دن ندر سواکرے گا اللہ تعالی اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔وہ کہدرہے ہوں گئے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پوراکراور ہمیں پخش یقینا تو ہرچیز پر قاور ہے۔ان آینوں کے بعداب اس مضمون کی حدیثیں بھی سنئے۔

جماعتیں ہیں مقرب اورابراز اور کا فرول کی بھی دوشمیں ہیں کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے اور منافقوں کی بھی دو قشمیں ہیں۔ خالص اور پکے منافق اور و ومنافق جن میں نفاق کی ایک آ دھشاخ ہے۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتو ان کے کان اور آئیس ہر بادکر دے - مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چز پر قا در ہے بعنی اگر چاہتو عذاب وسزاد نے چاہتو معاف کر دے - یہاں قدرت کا بیان اس لئے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اپنی جبروت سے ڈرایا اور کہد دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قا در ہے اور ان کے کانوں کو بہراکر نے اور آئھوں کو اندھا کرنے پر قا در ہے - قدیرے معنی قادر کے ہیں جیسے علیم مے معنی عالم کے ہیں - امام ابن جریز ڈرماتے ہیں بیدومٹالیس ایک بی قسم کے منافقوں کی ہیں - اور معنی ہیں ایک ہے - جیسے فرمایا و کا تُطِعُ مِنْهُمُ ایْما اَوْ کَفُورُ ایباں لفظ اواختیار کے لئے ہے بعنی خواہ یہ مثال بیان کروخواہ وہ مثال بیان کرواختیار ہے - قرطبی فرماتے ہیں او یہاں پر تساوی لیعنی برابری کے لئے ہے جیسے عزبی ذبان کا محاورہ ہے محالم المنحسن آو اُئن سِیرِیُن - زمشری بھی بہی تو جیہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جومثال چاہو ہیان کرو' دونوں ان کے مطابق ہیں - میں کہنا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی اقسام کے ہے - ان کے احوال وصفات طرح طرح کے ہیں -

جیسے کہ سورہ برات میں وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ كركے ان كى بہت ك قسميں بہت سے افعال اور بہت سے اقوال بیان كے جیں توبید دونوں مثالیں دوسم کے منافقوں كى چیں جوان کے احوال اور صفات سے بالكل مشابہ جیں واللہ اعلم - جیسے کہ سورہ نور میں دوسم کے کفار کی مثالیں بیان کیں - ایک فرکی طرف بلانے والے دوسرے مقلد - فرمایا وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْ اَ اَعْمَالُهُمُ كَسَرَابٍ بِقِیْعَةٍ پُر فرمایا اَو کَظُلُمْتِ پُس پُہلی مثال یعنی ریت کے تودے کی کفر کی طرف بلانے والوں كی ہے جوجہل مرتب میں تھنسے ہوئے ہیں - دوسری مثال مقلدین کی ہے جوجہل اسم میں بیسے ہوئے ہیں - دوسری مثال مقلدین کی ہے جوجہل اسم عیں مبتلا ہیں - واللہ اعلم -

#### تغير سوره بقره \_ پاره ا يَآيِّهُ النَّاسُ اعْبُدُوْ ارتَّكُوُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِنْ فَتَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّهَ بِنَايَ وَآنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخُرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَارِتِ رِزْقًالَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ آنْدَادًا وَآنْ تُمُ تَعْلَمُونَ ٥

ا بے اوگو! اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تنہیں اورتم ہے پہلے کے سب کو پیدا کیا ہمی تمہار ابھاؤے 🔿 جس نے تمہارے لئے زمین کو چھونا بنایا اور آسان کو حصیت اورآ سان سے پانی اتار کراس سے پھل پیدا کر کے مہیں روزی دی۔خبر دار با وجود جائے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو

تعارف الله بربان المه: 🌣 🖈 (آیت: ۲۱-۲۲) یبال سے الله تعالی کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی ایخ بندوں کوعدم سے وجود میں لایا اس نے ہرطرح کی ظاہری وباطنی تعتیں عطافر مائیں اسی نے زمین کوفرش بنایا اوراس میں مضبوط پہاڑوں کی ميني كار وي اورا سان كوجهت بنايا - جيس كدورري آيت مين آياكه وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُوظًا الْخ يعن آسان كومحفوظ حبیت بنایااس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں- آسان سے یانی اتارنے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے- اس وقت جبکہ لوگ اس کے بور معتاج ہوں۔ پھراس یانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ادران کے جانور بھی۔ جیسے ك قرآن مجيد مين جكه جكداس كابيان آيا ہے- ايك جكفر مان ہے الله الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا الْخ الله تعالى في تمهارے لئے ز مین کوفرش اور آسان کوچیت بنایا اور تههیں بیاری پیاری صورتیس عطافر مائیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائیں' یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ پس سب کا خالق سب کا رازق سب کا ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس لئے شرک سے مبرا مبتم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فرمایا اللہ تعالی کے شریک نکھمرا وُ جبکہ تم جانتے ہو-

صحیحین میں حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند بوچھتے ہیں حضور سب سے بردا گناہ کونساہے؟ فرمایا الله تعالی کے ساتھ جوتمہارا خالق ہے کسی کوشر یک تھمبرانا - حضرت معاذ والی حدیث میں ہے - جانتے ہو کہ اللہ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اس کی عبادت کریں اورکسی گواس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ووسری حدیث میں ہےتم میں سے کوئی بیرنہ کہے کہ جواللہ چاہے اور فلال چاہے بلکہ یول کہے جو کچھاللّٰدا کیلا جاہے۔طفیل بن خجرہ حضرت عا کشرضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے سو تیلے بھائی فر ماتے ہیں' میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا اوران سے بوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بہود ہیں میں نے کہاافسوس تم میں یہ بڑی خرابی ہے کہتم حضرت عز برعلیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہوانہوں نے کہاتم بھی اچھےلوگ ہولیکن افسوس تم کہتے ہوجواللہ چاہےاور محمد ﷺ جاہیں' پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اوران سے بھی اسی طرح یو چھا- انہوں نے بھی یہی جواب دیا- میں نے ان سے کہاافسوںتم بھی سیح علیہالسلام کواللہ کا بیٹا مانتے ہو' انہوں نے بھی یہی جواب دیا میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھلوگوں سے کیا پھر در بار نبوی میں حاضر ہوکر آپ سے بھی یہی خواب بیان کیا- آپ نے پوچھا کیاکسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور اب آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور فر مایاطفیل نے ایک خواب دیکھااورتم میں ہے بعض کو بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کتمہیں اس کلمہ کے کہنے ہے روک دوں لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا - یا در کھو' اب ہرگز ہرگز اللہ جیا ہےاوراس کارسول ' مجھی نہ کہنا بلکہ یوں کہو کہ

صرف الله تعالى اكيلا جوجا ہے (ابن مردويه)-

ا يك مخص نے رسول الله علي الله سے كہا جوالله تعالى جا ہے اور آپ جا ہيں آپ نے فرمايا كيا تو مجھ الله تعالى كاشريك مفہرا تا ہے يوں کہہ جواللہ تعالی اکیلا چاہے(ابن مردویہ) ایسے تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں-توحید باری کی اہمیت کے بارے میں بیسب احاديث بيان هو كي بين- والله اعلم-

تمام کفاراور منافقول کواللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کردیعنی اس کی تو حید کے پابند ہوجاؤ'اس کے ساتھ كسى كوشريك ندكرو ؛ جونه نفع دے سكے ندنقصال يہني سكے اورتم جانتے ہوكداس كے سواكوئى ربنبيس جوتمہيں روزى پہنچا سكے اورتم جانتے ہوكد الله کے رسول علی تا تھے جمہیں اس تو حید کی طرف بلارہے ہیں جس کے حق اور بچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیے چیونی جورات کے اندھیرے میں کسی صاف پھر پر چل رہی ہوقتم ہے اللہ کی اور قتم ہے آپ کی حیات کی - یہ بھی شرک ہے انسان کا بیہ کہنا اگر بیکتیا نہ ہوتی تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے ' یہ بھی شرک ہے آ دمی کا پیقول کہ اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی ' پیمی شرك كاكلمه ہے كى كايتول كەجوانلەچا ہے اورآپ ئەيجى شرك ہے كى كايە كہنا كەاگرانلەنىدە وتااور فلاں نەبوتا - بەسب كلمات شرك بىي - سىجى حدیث میں ہے ککسی نے رسول اللہ عظافہ سے کہا جو اللہ عاج اور جوآپ جا ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تو جھے اللہ تعالیٰ کا شریک طهرا تاہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم الیھے لوگ ہوتے اگرتم شرک نہ کرتے -تم کہتے ہوجو اللہ چاہے اور فلاں چاہے-<sup>©</sup> ابوالعالیہ فرماتے ہیں' انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں تم توراۃ اور انجیل پڑھتے ہواور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لاشریک ہے۔ پھر جانتے موئے کیوں اللہ تعالی کاشریک تظہراتے ہو؟

یا 🕏 احکام: 🖈 🖈 منداحد میں ہے ٔ رول اللہ ﷺ نے فرمایا 'اللہ عز وجل نے حضرت کیجیٰ علیہ السلام کو پانچ چیز وں کا تھم دیا کہ ان رعمل کرو اور بنی اسرائیل کوبھی ان پڑمل کرنے کاتھم دوٴ قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد ولا یا کہ آپ کو پروردگارعالم کاحکم تھا کہان یا نچ چیزوں پر کاربند ہوکر دوسروں کو بھی حکم دو-لہذایا تو آپ کہدد بجئے یامیں پہنچادوں-

حضرت کیجیٰ علیہالسلام نے فرمایا' مجھے ڈرہے کہاگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے پس کیجیٰ علیهالسلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہوگئی تو آ پاو نچی جگہ پر بیٹھ گئے اوراللہ تعالیٰ کی حمہ و شابیان کرے کہا'اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ہاتوں کا تھم کیا ہے کہ خود بھی عمل کروں تم سے بھی ان پڑمل کراؤں۔

ا یک بیر کہ اللہ ایک کی عبادت کر دُاس کے ساتھ کسی کونٹر بیک ندکھیرا ؤ - اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حمض حاص اپنے مال سے کسی غلام کوخریدے اورغلام کام کاح کرے لیکن جو پچھ حاصل ہؤاہے کسی اور کو دے دے کیاتم میں ہے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک ای طرح تمہارا پیدا کرنے والا بتہمیں روزی دینے والا تمہا راحقیقی ما لک اللہ تعالیٰ وحدہَ لاشریک ہے۔ پس تم اس کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نگھبراؤ-

دوسری پیر کہنما زکوا داکرو- اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہوہ نما زمیں ادھرادھرمنہ پھیرے جبتم نما ز میں ہوتو خبر دارا دھرا دھرا لتفات نہ کرنا۔

تیسراتھم یہ ہے کہ دوزے رکھا کرو-اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہوجس ہے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر میں- یا در کھوروزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کومشک کی خوشبو ہے بھی زیادہ پہند ہے- چوتھا تھم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو-اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص کودشنوں نے قید کرلیا اور گردن کے ساتھ اس ک ہاتھ باندھ دیئے' گردن مارنے کے لئے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لواور مجھے چھوڑ دو چنانچہ جو پچھ تھا' کم زیادہ دے کراین جان چھڑا لی-

پانچواں اس کاتھم ہے ہے کہ بہ کڑت اس کے نام کاذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ
دشمن دوئیا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن وا مان پالیتا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان
سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کررسول اللہ عقلیہ نے فرمایا اب میں بھی تہمیں پانچ باتوں کا تھم کرتا ہوں جن کا تھم جناب باری نے جھے دیا ہے۔
مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور جانتا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا 'جو
شخص جماعت سے ایک بالشت بھرنکل جائے وہ اسلام کے بٹے کو اپنے گئے ہے اتار پھیکے گا ہاں بیاور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص
جماعت سے ایک بالشت بھرنکل جائے وہ اسلام کے بٹے کو اپنے گئے ہے اتار پھیکے گا ہاں بیاور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص
جمامیت کی پکار پکار ہے وہ جہنم کا کوڑا کر کٹ ہے لوگوں نے کہا حضورا گرچہوہ روز نے دار اور نمازی ہو۔ فرمایا اگر چہنماز پڑھتا ہوا ور روز
میں رکھتا ہوا ور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جوخود اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں مسلمین موشین اور عباد اللہ جی دی تہمیں پیدا کیا ہے وہ بی تہمیں روزی دیا
مسلمین موشین اور عباد اللہ سے حدیدے میں ہے۔ اس آیت میں بھی بھی بیان ہے کہ عبادت میں تو حید باری تعالی کا پورا خیال
کو معنا چاہئے۔ کسی اور کی عباوت نہ کرنی چاہئے۔ ہرا یک عبادت کے لائق صرف وہ بی ہے۔
کسی عبادت میں اور کی عباوت نہ کرنی چاہئے۔ ہرا یک عبادت کے لائق صرف وہ بی ہے۔

اثبات وجود الله العلمين: المله المهم المرازي وغيره في الله تعالى كوجود بربهي اس آيت سے استدال كيا ہے۔ اور في الواقع سے آيت الله تعالى كے وجود بر بہت برى دليل ہے۔ زمين اور آسان كى مخلف شكل وصورت مخلف رنگ مخلف مزاج اور مخلف نفع كى موجودات أن ميں سے ہرايك كا نفع بخش ہونا اور خاص حكمت كا حامل ہونا أن كے خالق كے وجود كا اور اس كى عظيم الشان قدرت حكمت زردست سطوت اور سلطنت كا ثبوت ہے۔ كى بدوى سے بوچھا گيا كہ الله تبارك وتعالى كى موجود كى كيا دليل ہے؟ تو اس نے كہايا سُبه حان الله إنّ البُعُر لَيُدُلُّ عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى البُعيرِ عَلَى البُعيرِ عَلَى البُعيرِ اللّه عَلَى البُعيرِ الله عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى البُعيرِ عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى البُعيرِ - وَإِنَّ اللّه عَلَى وَهُودِ اللّه اللّه عِلَى البُعيرِ - وَبِحَارٌ ذَاتُ اَمُواَ ہِ اللّه يَدُلُّ ذَالِكَ عَلَى وُجُودِ اللّه اللّه عِلَى البُعيرِ - يعني عَلَى الله علي معلوم ہو جائے كہ كوئى آ دمى گيا ہے تو كيا بير برجوں والا آسان بيراستوں والى زمين بيره موجي مارد في الله علي الله علي الله علي من الله علي الله على حجود بركيل ثبيں بن عكمة ؟ حضرت الم مالك رحمة الله علي سارون رشيد في بو تھا كي الله تعالى كے وجود بركيا والا آسان الله بونا أقادوں كا جداگانہ ہونا 'نغوں كا الله بونا ثابت كرتا ہے كما لئه لئة تعالى ہے - آپ في في ما يا ذيا توں كا مختلف ہونا 'آ وازوں كا جداگانہ ہونا 'نغوں كا الله بونا ثابت كرتا ہے كما لئة لئة تعالى ہے -

امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بھی بہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے باوجوداس کے وہ برابر آ جارہی ہے اور بڑی بردی موجوں کوخود بخو دچرتی بھاڑتی گذر جاتی ہے تھرنے کی جگہ پر تھر جاتی ہے چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ تنظم۔ سوال کرنے والے وہر یوں نے کہا آپ کسسوچ میں پڑگئے۔ کوئی تھندالی بات کہ سکتا ہے کہ اتن بڑی کشتی استے برے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا 'افسوس تمہاری عقلوں پرایک مشتی تو

بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے کیکن بیساری دنیا آسان وز مین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر گلی رہیں اوران کا مالک حاکم خالق کوئی نہ ہو؟ بیہ جواب من کروہ لوگ ہکا بکا ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔

حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں' ایک ہی ذا كقہ كے ہیں' كيڑے اور شہد كى كھی اور گائيں بكرياں ہرن وغيرہ سب اس كو چباتے كھاتے اور چرتے چگتے ہیں' اس كو كھا كر ريشم كا كيڑ اريشم تياركرتا ہے' كھی شهد بناتی ہے' ہرن میں مشک پيدا ہوتا ہے اور گائيں بكرياں مينگنياں ديتی ہیں۔ كيابياس امركی صاف دليل نہيں كہ ايک پتے میں بي مختلف خواص پيدا كرنے والاكوئى ہے؟ اور اس كو ہم اللہ تبارك و تعالى مائے ہیں' وہی موجد اور صافع ہے۔

حضرت امام احمد بن ضبل رحمته الله عليہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پردلیل طلب کی گی تو آپ نے فرمایا - سنویہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی وروازہ نہیں نہ کوئی واستہ ہے بلکہ سوارخ تک نہیں باہر سے چاندی کی طرح چک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح ومک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح ومک رہا ہے اور کئی با کیں ، چاروں طرف سے بالکل بند ہے ، ہوا تک اس میں نہیں جاستی اچا تک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آئھوں کی کوئی والا خوبھورت شکل اور پیاری بولی والا چانا پھر تا نکل آتا ہے - بتاؤاس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ؟ آپ کا مطلب بیتھا کہ انڈے کو پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ؟ اور وہ ہتی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں ؟ آپ کا مطلب بیتھا کہ انڈے کو دیکھو۔ چاروں طرف سے بند ہے ۔ پھر اس میں پروردگار خالق بگا جاندار بچہ پیدا کر ویتا ہے ۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اس کی تو حید پر حضرت ابونواس سے جب بید مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آسان سے بارش برسنا ' اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پرخوش ذا نقد میووں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدا نیت کی کافی دلیل ہے ۔ ابن المعتز فرماتے ہیں ۔ افسوس اللہ تعالیٰ کی موجود اور اس کی وحدا ور اس کی تکذیب پرلوگ کیسے دلیر ہوجاتے ہیں صالا نکہ ہر چیز اس پروردگار کے موجود اور الاشریک ہونے پرگواہ ہے۔

بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آ مانوں کو دیکھؤاں کی بلندی'ان کی وسعت ان کے چھوٹے بڑے چکیلے اور روش ستاروں پر نظریں ڈالو۔
ان کے چیکنے دکئے ان کے چلے پھرنے کھر جانے ' ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جوموجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے بیں۔ اور اسے بلنے ہیں دیسے بھر جانے ' ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جوموجیں مارتے ہوئے صورتیں فخلف ہیں۔ فتم تم کی دوسری مخلوقات پر نظر ڈالؤ ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشن نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں باغوں کی سبز بیں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول پورٹ کیسے بیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشن نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں باغوں کی سبز این اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول مرح سے میروں پرغور کرو۔ زمین ایک پائی ایک موجود ان شکلیں' صورتیں' خوشبو کیں رنگ ڈاکھ' فاکدہ الگ الگ کیا ہے تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صافح کوئی ہے؟ کیا ہے تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صافح کوئی ہے؟ کیا ہے تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صافح کوئی ہے؟ کیا ہے تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صوحد کوئی ہے؟ کیا ہے تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صافح کوئی ہے؟ کیا ہے تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ کیا ہے تمام کوئی کوئی ہے تا کی خوات اور اس کی پر ذور حکتوں اس کی ہو اللہ جال ہو گو گو ان سے بنظیر انعاموں اس کے لاز وال احسانوں پر دلالت کرنے والا نہ اس کے سواکوئی ہیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے سواکوئی ہیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے سواکوئی معبود پرحق نہ اس کے سواکوئی مور لائک ہو اس میں کہ کرنے میں امیدوں کا آ سرا میرا مادی و بلو وہی ایک ہو اس کے مسرے خور کرت نہ میں اداری کا نام میتا ہوں۔

### وَإِنْ كُنُتُمُ فِي رَبِيهِ مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهُ وَادْعُوا شُهَدَ الْمُ صَلَّم مِّنْ دُوْلِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ۞ فَارِنَ لَكُمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْمُعِدِينَ فَا لَكُونِينَ ۞

ہم نے جو پکھا پنے بندے پراتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہواورتم سیچ ہوتو تم اس جیسی ایک سورت تو بنالا وَ حتہیں افتیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااورا پنے مددگاروں کو بھی بلالو O پس اگرتم نے نہ کیااورتم ہر گزنہیں کر سکتے تو (اسے بچامان کر) اس آگ سے بچوجس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر - جو کا فروں کے لئے ٹیار کی گئے ہے O

تصدیق نبوت اعجاز قرآن: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۳-۲۳) توحید کے بعداب نبوت کی تصدیق کی جارہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے جوقرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد علی پاتا رائے اسے اگرتم ہما را کلام نہیں مانے تو تم اور تہمارے مددگار سبال کر پورا قرآن نہیں صرف ایک سورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسانہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہوتو پھراس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکراور مددگار سب کوجع کروتو بھی تم سب ناکام رہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنار کھا ہے انہیں بھی بلالواور ان سے بھی مدد چاہو پھراس جیسی ایک سورت ہی تو بنالاؤ۔ حضرت مجاہد قرم اسے ہیں کہتم اپنے حاکموں اور اپنے زباں وال فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی مدد ہے لو۔

قرآن پاک کے اس مجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کی جگہ ہے سورہ قصص میں ہے فَاتُو ایکِتْ مِن عِنْدِ اللهِ هُوَ اَهُدی مِنْهُماۤ اَتَّیِعُهُ اِن کُنتُم صَدِقِیْنَ لِعِی الرَم ہے ہوتوان دونوں سے (لِعِی توریت وقرآن سے) زیادہ ہدایت والی کوئی اور الله کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا سورہ سجان میں فرمایا قُل لَیْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْحِنَّ عَلَی اَن یَاتُوا بِمِثُلِ هَذَا الْقُرُانِ لَا یَاتُون بِمِثُلِهِ وَلَو کَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ طَهِیُرا لِعِی الرِمَام جنات اور انسان جَع ہوکر اور ہرایک دوسرے کی مدد کے ساتھ می چیا ہیں کہاس جیسا قرآن بنا کیں تو بھی ان کے امکان میں جیس سورہ ہود میں فرمایا اَم یَقُولُونَ افْتَرهُ قُلُ فَاتُو بِعَشُرِ سُورِ مِنْ اللهِ اِن کُنتُمُ صَدِقِیُنَ یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کوخوداس پیمبر نے گھڑ لیا ۔ تم ہوکہ اگرتم سے ہوتو تم سب ل کراور اللہ کِ سواجنہیں تم بل سکتے ہؤ بلاکراس جیسی دس سور تیں ہی بنالاؤ۔

سورہ پوٹس میں ہے وَمَا کَانَ هذَا الْقُرُانُ اَنُ یُّفُتَری مِنُ دُونِ اللّٰهِ وَلٰکِنُ تَصُدِیٰقَ الَّذِی بَیُنَ یَدَیٰهِ وَتَفُصِیلَ الْکِتْبِ لَارَیْبِ فِیٰهِ مِنُ رَّبِ الْعٰلَمِیْنَ اَمُ یَقُولُونَ افْتَرَٰهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ وَادُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ دُونِ اللّٰهِ الْکِتْبِ لَارَیْبِ فِیْهِ مِنُ رَّبِ الْعٰلَمِیْنَ اَمُ یَقُولُونَ افْتَرَٰهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ وَادُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ دُونِ اللّٰهِ الْکُتُنَّمُ صَدِقِیْنَ یعنی بیر آن الله تعالی کے سوااور کسی کی طرف سے گھڑا ہوانہیں بلکہ بیاگل کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب تفصیل ہے جس کے اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شکنہیں جورب العالمین کی طرف سے ہے کیا بیلوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہوکہ اللہ کے سوام وقعی کو بلاکراس قرآن کی بینکڑوں سورتوں میں سے ایک چھوٹی سورت جیسی سورت تو بنالاؤ تا کہ تہارا کے ظاہر ہو۔ بیتمان کے مقابلہ میں عاجز ثابت کرکے پھر مدید شریف میں ہمی اس مضمون کو بیتمام آئیتیں مکہ کرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کواس کے مقابلہ میں عاجز ثابت کرکے پھر مدید شریف میں ہمی اس مضمون کو

دوہرایا گیا۔ اوپر کی آیت مثلہ کی ضمیر کو لعض نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے لینی کوئی سورت اس قرآن جیسی لاؤ۔ بعض نے بیضیر مجمد علیے کی طرف لوٹائی ہے لینی آپ جیسا کوئی ای ایسا ہوہی نہیں سکتا ہے کہ کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کے جس کا مثل کی سے نہ بن سکے کی صحیح قول پہلا ہی ہے۔ بہاہ ابن جریز طبری رفتشری کی سے کہ کوئی تھی تھی ہے۔ اہام ابن جریز طبری رفتشری رازی نے بھی ای کو پہند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہیں بہت تی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کوڈانٹ ڈبٹ ہے۔ ہی کہ کر کے اور الگ الگ بھی خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہول یا اہل کتاب اور پڑھے لکھے ہوں اس میں اس مجزے کا کمال ہے اور بہنست اس کے کہ صرف ان پڑھ کوگوں کو عاجز کیا جائے اس میں زیادہ مبالغہ ہے بھر دس سورتوں کا مطالبہ کرنا اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیشین گوئی کرنا بھی ای کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے نہ کہ ذات رسول اللہ علیہ ہے۔ اس کا اعادہ کیا گیا اور وہ لوگ جن کی ما دری زبان عربی بیشین گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قاور نہیں ' مکہ میں اور مدید میں بار ہا اس کا اعادہ کیا گیا اور وہ لوگ جن کی ما دری زبان عربی تھی 'جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا' جولوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پرادھار کھائے بیٹھے تھے'وہ وہ در حقیقت اس سے عاجز آگے'نہ پور نے قرآن کی الم بلاغت پرناز تھا' جولوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پرادھار کھائے بیٹھے تھے'وہ وہ در حقیقت اس سے عاجز آگے'نہ پور نے قرآن کی جواب دے سکے نہ دس سورتوں کا نہ ایک سورت کا۔

بس ایک مجز ہ تو ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی می سورت بھی وہ نہ بنا سکے - دوسرا مجز ہ ہے کہ پیشین گوئی تی خابت ہوئی کہ ہیہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے ' گوسب جمع ہوجا کیں اور قیامت تک محنت کریں ۔ پس ایسا ہی ہوا' نہ تو اس زمانہ میں کی کو ہیر آت ہوئی' نہ اس کے بعد ہے آج تک اور نہ قیامت تک کی سے بیہ و سکے گا اور بھلا کیے ہوسکتا ؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے شل اس طرح اس کا کلام بھی ۔ حقیقت بھی بیہ ہے کہ قرآن پاک کو بیک نظر و کیھنے سے اس کے ظاہری اور باطنی' لفظی اور معنوی ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں ۔ خو در ب العالمین فرما تا ہے الّز کی خیٹ اُسٹ کے کہ مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل یا طرح کی خبریں جانے والے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں' محکم' مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل یا الفاظ معمال اور معانی محکم ۔ پس قرآن اپ الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے جس کے مقابلے' معارضے اور شل سے دنیا عاجز اور یہ ہیں۔ ب

اس پاک کلام میں اگلی خبریں جود نیا ہے پوشیدہ تھیں وہ ہو بہو بیان گائیں آنے والے امور کے تذکر ہے گئے جو لفظ بد لفظ پورے انرے - تمام بھلائیوں کا تھم تمام برائیوں ہے ممانعت اس میں ہے۔ تجے ہو تَدَّتُ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدُقًا وَ عَدُلًا یعیٰ خبروں میں میں معدانت اورا دکام میں عدل تیرے رب کے کلام میں پوراپورا ہے۔ پاکیزہ قرآن تمام تری وصدافت و ہدایت ہے پر ہے نہ اس میں وائی تو ابی تو ابی بین بین نہ نمی ندان نہ کذب وافتر اجوشاع ووں کے کلام میں عوا پایا جاتا ہے بلکہ ان کے اشعار کی قدرو قیت بی ای پر ہے۔ مقولہ شہور ہے کہ اعذب اکذب جوں جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار اس تم دیھو گے کہ لیے لیے پر زور قصیدے مبالغہ اور کذب آمیز یا تو عورتوں کی تحریف میں ہوں گے یا کسی انسان کی برخی چڑھی مدح وتحریف میں موں گے یا اونٹیوں کی آرائش وزیبائش یا بہا دری کے مبالغہ آمیز گیت یا لڑائیوں کی چالبازیوں یا ڈرخوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے جون سے کوئی فائدہ نہیں۔ نہ دنیا کا 'صرف شاعر کی زبان وائی اور راس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے نہ اظات پر ان سے کوئی عمدہ اثر 'ندا عمال پر۔

پھرنفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل دوا کی شعر ہوتے ہیں- باتی سب بھرتی کے اور ادھرادھرکی لا یعنی اور فضول بکواس'

بر خلاف اس کے قرآن پاک پر نظر ڈالوتو دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے دین و دنیا کے نقع سے نیرو برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی تر تیب و تہذیب؛ الفاظ کی بندش عبارت کی روائی 'معانی کی نورانیت' مضمون کی پاکیزگی' سونے پر سہا گہہے۔ اس کی خبروں کی حالات 'اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست 'مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اور اس کی تفصیل مجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دو ہرانا قد مکرر کا مزہ ویتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو دل ندا کتا سے مرح لیتے جاؤادر ہروقت نیا مزہ پاؤ۔ مضامین بجھتے جاؤادر ختم نہ ہوں۔ بیقر آن پاک کا ہی خاصہ ہے اس چاشنی کا ذا نقد اس مشاس کا مزہ کوئی اس سے بوچھے جنہیں عقل وحواس علم فضل کا بچھ حصہ قدرت نے عطافر مایا۔ اس کی تنذیز دھمکا وا تعذیب اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دیے۔ انسانی دل کیا ہیں۔ اس کے وعدے اورخوشنی بیاں 'نعتوں اور رحتوں کا بیان 'دلوں کی پڑمردہ کلی کو کھلا دیے والا 'شوق وتمن کا کان گھوں کے سامنے کرلانے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں اور آئی کھیں کھل جاتے ہیں اور آئی کسی کھل جاتی ہیں۔

رغبت دیے ہوئے وہ فرماتا ہے فکلا تعکلہ نفس ما آئے کہہ مِن قُرَّةِ اَعُیْنِ اللّٰ کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آتھوں کی خونڈک کا کیا کیا سامان چکے چکے تیار کیا جارہ ہے۔ فرماتا ہے وَفِیهَا مَا تَشُتهِیهُهِ الْاَنْفُسُ الْحُاس وَانِی جنت میں ہروہ چیز ہے جودل کو بھائے اور آتھوں میں کھب جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرماتا ہے اَفَامِنتُہُم اَن یَخسِف وانکی جنت میں ہروہ چیز ہے جودل کو بھائے اور آتھوں میں کھب جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرماتا ہے اَفَامِنتُهُم مَّن فِی السَّمآءِ اَن یَخسِف بِکُمُ الْاُرْضَ فَإِذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُهُم مَّن فِی السَّمآءِ اَن یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَإِذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُهُم مَّن فِی السَّمآءِ اَن یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَإِذَا هِی تَمُورُ اَمْ اَمِنتُهُم مَّن فِی السَّمآءِ اَن یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَإِذَا هِی تَمُورُ اَمْ اَمِنتُهُم مَّن فِی السَّمآءِ اَن یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمْ اَمِنتُهُم مَّن فِی السَّمآءِ اَن یَخسِف بُور کے ہو؟

کیا آس انوں والا اس پر قاور نہیں؟ اسے محض دھم کی می شمجھو بلکہ اس کی حقیقت عنظریت ہی پر کھل جائے گی۔ زہرو تو تی ڈانٹ ڈپٹ کرت ہوئے ارشاوہ ہوتا ہے فَکُلَّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ایک ایک ہم مِن کی برکردار بول میں پکڑلیا۔ بطور وعظ وقیحت بیان ہوتا ہے اَفرینی فائدہ نہیں ویا تو می می نے کھمال انہیں فائدہ نہیں ویا تو کہوں اور وعد کی گھڑی آ بہوئی کی ہو کے اور اس جاہ وجلال نے کوئی نفع نہ بخش عَمْ کُن کہاں تک بیان کرے جھم اور وی کیزگی کو اور کو کو کو کے کھے۔ ہم ممانعت و بلاغت خاصت و بلاغت خاصت کی قاطع ہے۔

تفير سوره بقره - پاره ا

بندكردين بين اوربر الرات كوزائل كرتى بين-

صحیح بخاری وسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا' ہر نبی کوا ہے ججز ہو دیئے گئے کہ جنہیں دیکھ کرلوگ ان پر ایمان لائے اور میرا معجز ہ اللہ کی وی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لئے جمھے امید ہے کہ میر ہ تابعد ارب نسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گاس لئے کہ اور انبیاء کے مجز ہان کے ساتھ چلے گئے لیکن حضور کا یہ مجز ہ قیامت تک باقی رہے گا۔
لوگ اسے دیکھتے جا کیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جا کیں گے۔حضور گایے فر مان کہ میرا معجز ہ وہی ہے جو مجھے کو دی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کو اس کے ساتھ خصوص کیا گیا ہے اور قرآن کر میم مجھی کو ملا ہے' جوا پنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے۔ بخلاف دوسری آسانی کتابوں کے۔وہ اکثر علاء کے نز دیک اس وصف سے خالی ہیں۔واللہ اعلم۔ آنخضرت عظیہ کی نبوت' آپ کی صدافت بخلاف دوسری آسانی کتابوں کے۔وہ اکثر علاء کے نز دیک اس وصف سے خالی ہیں۔واللہ اعلم۔ آنخضرت علیہ کی نبوت' آپ کی صدافت اور دین اسلام کی حقانیت پراس مجز سے کے علاوہ بھی اس قدر دلائل ہیں جو گئے بھی نہیں جاسکتے۔ للہ الحمد و المنته۔

بعض من کامین نے قرآن کریم کے اعجاز کوا سے انداز سے بیان کیا ہے جواہل سنت کے اور معز لد کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ قرآن فی نفٹ محزہ ہے۔ انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ اس جیسا بنالا سکے انہیں اس کا معارضہ کرنے کی قدرت وطاقت ہی نہیں۔

یا یہ کہ گواس کا معارضہ کمکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں لیکن یا وجوداس کے انہیں معارضہ کا چیلئے دیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ عدادت اور وشمنی میں ہو جھے ہوئے ہیں دین تن کو منائے ہروقت ہم طاقت کے خرج کرنے اور ہر چیز کے برباد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تا ہم قرآن کا معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہوسکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر قدرت وطاقت ہو بھی تو بھی وہ انہیں معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہوسکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر قدرت وطاقت ہو بھی تو بھی وہ انہیں روک دیتا ہے اور وہ قرآن کا مثر کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔ گویہ پچھی وجہ آئی پیند یہ نہیں تا ہم اگر اسے بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی قرآن پاک کا مجزہ وہ ہونا ثابت ہے جو بطرین تنزل جمایت تن اور مناظر سے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازی تنزل جمایت تن اور مناظر سے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازی نے بھی چھوٹی سورتوں کے سوال کے جواب میں بہی طریقہ اختیار کہا ہے۔

جہنم کا ایندھن: ہے ہی ہی ان کے معنی ایدھن کے ہیں جس ہے آگ جلائی جائے۔ جیسے چپلیاں کٹڑیاں وغیرہ - قرآن کریم ہیں ایک جگہ ہے۔ و اَمَّا الْقَسِطُونَ فَکَانُو الِحَهَنَّم حَطَبًا ظالم لوگ جہنم کی کٹڑیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا ہم اور تہمارے معبود جواللہ کے سواہیں جہنم کی کٹڑیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا ہم اور تہمارے معبود جواللہ کے سباس میں ہمیشر بنے جہنم کی کٹڑیاں ہیں ہمی سباس میں وار دہو گے۔ اگروہ سے معبود ہوتے تو دہاں وار دنہ ہوتے - دراصل بیسب کے سباس میں ہمیشر بنے والے ہیں۔ اور جبحار کُو ہمین جی سباس میں وار دہو گے۔ اگروہ سے معبود ہوتے تو دہاں وار دنہ ہوتے - دراصل بیسب کے سباس میں ہمیشر بنے والے ہیں۔ اور جبحار کُو ہمین جی سباس میں وار دیو گورہ سے ہیں ان چھروں کو زمین و آسان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسان اول پر پیدا کیا گیا ہمین معنوظ رکھے - حضرت ابن مسعود فرمائے ہیں ان چھروں کو زمین و آسان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسان اول پر پیدا کیا گیا ہمین میں جسمی نقل کیا ہے کہ جہنم میں بیساہ گذرہ ک کے پہر این جریزان ابن جاتم ہمین ہمیں ان چھروں کو خوار کی بو میں ایک مورتیاں بنائی جاتم ہمیں اللہ کے سواجی ہمین کی جاتے ہیں کہ مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور چھران کی پیشر کی جاتے ہیں ان بھروں کی جہنم کی کہر ہیں جی کہر ہوں کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھران کی پیشر کی کا جاتی ہیں کہم اور کی خوار کی نے ای قول کوتر جے دی ہور کہا ہے کہر کندھ کے پھر وی معبود جواللہ کے سواجی جہنم کی کٹڑیاں ہیں۔ قرطبی اور داڑی نے ای قول کوتر جے دی ہور کہا ہے کہ گذرہ میں جو کہ کہر میں ہی اللہ کے سوالی جو جو جو جو جو جو تے ہوں کین میں جو کوئی قوی وجہنیں۔ اس لئے کہ جب آگ گذرہ میں جو ای جو جو بی جو تے ہوں کین میں جو کہوئی قوی وجہنیں۔ اس لئے کہ جب آگ گذرہ میں جو کہور وں سے ساگائی جو کہوں کہر ہور کہور سے جو بی جو کہوئی تو کوئی تو کی دو جو بیس سے اس لئے کہ جب آگ گذرہ میں جو کہور وں سے ساگائی جو کہوں کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی ہور کھیں۔ اس لئے کہ جب آگ گذرہ میں جو بی جو بیات ہوں کی کٹریاں ہیں۔ وہور کوئی تو کوئی تو

جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ ہے بہت زیادہ ہوگ - اس کا پھڑ کنا 'جلنا' سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہول گے - علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تغییر یہی مروی ہے - اس طرح ان پھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے اور آیت کا مقصود آگ کی تیزی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے اور اس کے بیان کے لئے بھی یہاں پھر سے مرادگندھک کے پھر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ آگ تیز ہواور اس سے بھی عذاب میں بختی ہو - قرآن کر یم میں ہے ٹھ لَمَا حَبَتُ زِدُنْهُمُ سَعِیرًا جہاں شعلے ملکے ہوئے کہ ہم نے اور کھڑکا وہا -

ا کیے حدیث میں ہے' ہرموذی آگ میں ہے لیکن بیرصدیث محفوظ اورمعروف نہیں۔قرطبیؓ فرماتے ہیں'اس کے دومعنی ہیں۔ایک یہ ہروہ تحف جود وسروں کوایذادے 'جہنمی ہے دوسرے میہ کہ ہرایذاد ہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جوجہنیوں کوعذاب دے گ اُعِدَّتُ تعِنی تیار کی گئی سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ آ گ کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مراد پھر ہوں لینی وہ پھر جو کا فروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں- ابن مسعود کا یہی قول ہے اور فی الحقیقت دونوں معنی میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ پھروں کا تیار کیا جانا' آگ کے جلانے کے لئے ہے اور آگ کی تیاری کے لئے پھروں کا تیار کیا جانا ضروری ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لا زم وملز وم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں ، ہروہ خض جو کفر پر ہواس کے لئے وہ آگ تیار ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیاہے کہ جہنم اب موجود اور پیداشدہ ہے کیونکہ''اُعِد تُ'' کالفظ ہی اس کی دلیل میں آیا ہے- بہت ی حدیثیں بھی ہیں-ایک مطول حدیث میں ہے۔ جنت اور دوز خ میں جھڑا ہواد وسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے دوسانس لینے کی اجازت ہای اورا سے سردی میں ایک سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی-تیسری حدیث میں ہے صحابہ مستح ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سی -حضور سے بوچھا' یہ س چیز کی آواز ہے- آپ نے فرمایا' ستر سال پہلے ایک پھرجہنم میں پھینکا گیا تھ'آ ج وہ تہدکو پہنچا۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ حضور نے سورج گربن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کودیکھا۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ آپ نے شب معراج میں جہنم کواوراس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا - اس طرح اور بہت ی سیحے متواتر حدیثیں مروی ہیں۔معتز لداپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے - قاضی اندس منذر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے- فائدہ یہ یا در کھنا جا ہے کہ یہاں اور سورہ پونس میں جو کہا گیا ہے کہ ایک ہی سورت کے مانندلاؤ۔اس میں ہر چھوٹی بڑی آیت شامل ہے۔اس لئے عربیت کے قاعدے کے مطابق جواسم مکرہ ہو اورشرط کے طور پرلایا گیا ہوؤہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے جیسے کہ نکرہ نفی کی تحت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس کمبی سورتوں اور چھوٹی سورتوں سب میں اعجاز ہے اور اس بات پرسلف وخلف کا اتفاق ہے۔

امام رازی اپن تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کے کہ سورت کا لفظ سورہ کوثر اور سورہ العصراور سورہ قُلُ یَّا اَیُّنِھَا الْکَفِرُ وُ نَ جیسی چھوٹی سورتوں پر بھی شمل ہے اور یہ بھی یقین ہوکہ اس جیسی یا اس کے قریب تریب کس سورت کا بنالینا ممکن ہے تو اسے انسانی طاقت سے خارج کہنا فری ہوئی مشمل ہے اور یہ بھی یقین ہوکہ اس جی جواب دیں گے کہ ہم نے اس کے مجزنما ہونے کے دوطر یقے بیان کرکے دوسر سے طریقہ کو اس کے پہند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی سورتیں بھی فصاحت و بلاغت میں اس پایہ کی ہیں کہ وہ مجزنہ کہی جا سکیس اور انکارتعارض ممکن نہ بوتو مقصود حاصل ہوگیا اور اگر یہ سورتیں ایک نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے اس لئے کہ ان جیسی سورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہونے بربھی ہے۔ مثنی اور زبر دست کوششوں کے باوجود ناکا مربہنا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ بی قرآن ن مع اپنی جھوٹی حورتیں اس کی مانند بنانے مجزنہ ہے۔ یہ تو ہے کلام رازی کالیکن میچ قول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر بربی چھوٹی سورت فی الواقع معجزہ ہے اور انسان اس کی مانند بنانے

ہے محض عاجز اور بالکل بے بس ہے۔

امام شافعی رحمته الله علی فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تذہر سے عقل وہوش سے سور و والعصر کو سمجھ لیس تو انتہائی کافی ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنہ جب وفد میں شامل مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ( تب بیخود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) تو مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہتم مکہ سے آرہے ہوئیا و تو آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا' ابھی ابھی ایک مختصری سورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع ہے۔

پھرسورہ والعصر پڑھ کرسنائی تو مسلمہ نے کچھ دیرسوچ کراس کے مقابلہ میں کہا بھی پربھی ایک ایسی ہی سورت نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ تو اس نے کہا یا وَبَرُ یَا وَبَرُ اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدُرٌ وَسَآثِرُكَ حَقَرٌ فَقَرٌ لِعِنی اے جنگلی چوہے اے جنگلی چوہے تیرا وجودسوائے دوکا نوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں۔ باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ پھر فخریہ کہنے لگا کہوائے مروکسی کہی ؟ انہوں نے کہا جھے سے کیا پوچھتے ہو۔ تو خود جانتا ہے کہ بیسراسر کذب و بہتان ہے۔ بھلا کہاں بیضول کلام اور کہاں عکمتوں سے بھر پوروہ کلام ؟

# وَبَشِرِ الْكَذِيْنَ الْمَنُوَا وَعَمِلُوا الطّلِحْتِ آنَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا فَالُوَا مَنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا فَالُوَا هَدَا اللّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبَلُ وَأَتُوا بِهُ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا لَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کوان جنتوں کی خوشخریاں دوجن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں۔ جب بھی بھلوں کی روزیاں دیئے جا کیں گے تو کہیں گے بیو ہی ہے جوہم اس سے پہلے دیئے گئے تتے اورہم شکل لائے جا کیں گے اوران کے لئے بیویاں ہیں صاف سختی اوروہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں O

اعمال وجہ بشارت: ہم ہم (آیت: ۲۵) چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزاعذاب اور رسوائی کاذکر ہوا تھا'اس لئے یہاں ایما نداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا تو اب اور سرخروئی کا بیان کیا گیا ہے۔قرآن کے مثانی ہونے کا یک معنی ہے تھی ہیں جو تھے تو تو ل بھی ہے کہ اس میں ہر مضمون تقابلی جائزہ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی کسی مناسب جگہ آئے گا۔مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بی کفرکا' کفر کے ساتھ ایمان کا' نیکوں کے ساتھ بیوں کا اور بدوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے کہ ساتھ بیک فرک مناسب جگہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوں نہدون کو نوٹوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہوں اس کے مقابلہ کی چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے چاہم معنی میں مُتَشَابِه ہوں نہدونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وار دہوئے ہیں۔ اس کے مقابلہ کی چیز کا بھی فرایا گیا ہے۔ جنتوں میں نہریں بہتا اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچ بہنا ہے۔ حدیث شریف میں مثانی بھی نہریں بہتی ہیں گئریاں لولوا ور جوا ہم ہیں اور صدیث میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں کا کرمان کر مائے۔ وہ احسان کرنے والا اور ہو ارجیم ہے۔ اور اس کی تنگریاں لولوا ور جوا ہم ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہمیں بھی پیغتیں عطافر مائے۔ وہ احسان کرنے والا اور ہو ارجیم ہے۔ اور اس کی تنگریاں لولوا ور جوا ہم ہیں۔ اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ہے جنت کی نہریں مفتلی پہاڑوں کے نیچ سے جاری ہوتی ہیں (این ائی جاتم) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ہوتی ہیں (این ائی جاتم) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ہوتی ہیں (این ائی جاتم) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ہوتی ہیں (این ائی جاتم) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

بھی میمروی ہے جنتیوں کا بیقول کہ پہلے بھی ہم کو میدمیوے دیئے گئے تھے۔اس سے مراد میہ ہے کہ دنیا میں بھی میدمیوے ہمیں ملے تھے صحابہ اور

ابن جریز نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے۔ یہاس لئے کہیں گے کہ فاہری صورت وشکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ یکی بن کثیر کہتے ہیں کہا یک پیالدا سے گا۔ کھا ئیں گے۔ بھر دوسرا آ سے گا تو کہیں گے بیتو ابھی کھایا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ ابھی کھایا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ اس کے ٹیلے مشک کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فوبصورت نلمان ادھرادھر سے میوے لا لا کرپیش کررہے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو مدھا رہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ روپ ایک ہے کین ذا نقداور ہی ہے چھ کرد کھئے۔ کھاتے کی تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہیں کہ ہم شکل لائے جائیں گے۔ و نیا کے میووں سے بھی اور نام شکل اور صورت میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ کہی دوسرائی ہوگا۔

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے ورنہ کہاں یہاں کی چیز کہاں وہاں کی؟ یہاں تو فقط نام ہی ہوگ۔
عبدالرحمٰن کا قول ہے دنیا کے پھلوں جیسے کھل و کیوکر کہدویں گے کہ بیتو دنیا میں کھا بھے جیں مگر جب پچھیں گے تو لذت پچھاورہی ہوگ۔
وہاں جو بیویاں انہیں ملیس گی وہ گندگی' ناپا کی' حیض ونفاس' بیشاب' پا خانہ تھوک' رینٹ منی وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی۔حضرت حواعلیہا
السلام بھی حیض سے پاک تھیں کیکن نافر مانی سرز دہوتے ہی بیہ بلا آگئ ۔ بیقول سندا غریب ہے۔ ایک غریب مرفوع حدیث میں ہے کہ چیش
پاخانہ تھوک رینٹ سے وہ پاک جیں۔ اس حدیث کے رادی عبدالرزاق بن عربز بیتی جیں۔متدرک حاکم میں بیان کیا جنہیں ابوحاتم البستی
نے احتجاج کے قابل نہیں سمجھا۔ بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ بیمرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت قنادہ کا قول ہے۔ واللہ اعلم ۔ ان تمام نعتوں کے ساتھ اس زیر دست نعت کو دیکھے کہ نہ نیعتیں فنا ہوں نہ نعتوں والے فنا ہوں۔ نہمتیں ان سے چھنیں۔ نہ بینعتوں سے الگ کئے جا کیں۔ نہ موت ہے نہ خاتمہ ہے نہ ڈو ثنا اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جواد وکر یم برورجیم سے التجا ہے کہ دوما لک جمیں بھی اہل جنت کے موت ہے نہ خاتمہ ہے نہ ڈو ثنا اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جواد وکر یم برورجیم سے التجا ہے کہ دوما لک جمیں بھی اہل جنت کے زم ہے میں شامل کر بے اور انہی کے ساتھ ہماراحشر کرے۔ آمین۔

إِنَّا اللهُ لا يَسْتَخِّ آنَ يَضِرِبَ مَثَلامَتَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا اللهِ لَا يَسْتَخِّ آنَ يُضِرِبَ مَثَلامَتَا الكَذِيْنَ الْمَنُو الْفَيْعُلَمُونَ آنَهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ وَامَّا الّذِيْنَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذًا آرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ اللهَ يَهْدَى بِهُ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الفلسِقِينَ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ الْأَرْضِ الْوَلَاكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ اللهُ مِنْ اللهُ بِهِ الْأَرْضِ الْوَلَاكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْأَرْضِ الْوَلَاكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْأَرْضِ الْوَلِيكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْمَرْضِ الْوَلِيكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ اللهُ اله

الله جل شانه کی مثالیں اور و نیا ہے ہے (آیت: ۲۷-۲۷) ابن عباس ابن مسعوداور چنداور صحابہ رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی تین آینوں میں منافقوں کی دو مثالیں بیان ہوئیں لینی آگو کی اور پانی کی تو وہ کہنے گئے کہ الی الیں چھوٹی مثالیں الله تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا - اس پر بید دونوں آیتیں نازل ہوئیں - حضرت قادہ رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں کمڑی اور کھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے گئے جھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی الله کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جوابا بیآ بیتیں اتریں اور کہا گیا کہت کے بیان سے الله تعالیٰ نہیں شرما تا خواہ دہ کم ہویا زیادہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت مکہ میں اتری حالانکہ ایسانہیں - واللہ اعلم - اور ہزرگوں سے بھی اس طرح کا شان بزول مردی ہے -

رئے بن انس فرماتے ہیں میخود ایک مستقل مثال ہے جود نیا کے بارے میں بیان کی گئے۔ مجھر جس وقت بھوکا ہوتا ہے 'وندہ رہتا ہے۔ جہال موٹا تازہ ہوا مرا - ای طرح بیلوگ ہیں کہ جب و نیادی نعمین دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں 'وہیں اللہ کی پکڑآ جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا فکساً ذَسُوا مَاذُ بِحَرُ وُ اِبِهِ الْحُ جب بیدہ اری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پرتمام چیزوں کے دروازے کھول ویتے ہیں بیاں تک کہ اترانے لگتے ہیں'اب وفعۃ ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں (ابن جریر ابن الی حاتم) امام ابن جریز نے بہلے قول کو پندفر مایا ہے اور مناسب بھی اس کی دیارہ اچھی معلوم ہوتی ہے - واللہ اعلم - تو مطلب بیہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بردی سے بردی' بیان کرنے سے اللہ تعالی ندر کتا ہے نہ جھوٹی ہو یا بردی سے بردی' بیان کرنے سے اللہ تعالی ندر کتا ہے نہ جھوٹی ہو یا بردی سے بردی' بیان کرنے سے اللہ تعالی ندر کتا ہے نہ جھوٹی ہو یا بردی سے بردی' بیان کرنے سے اللہ تعالی ندر کتا ہے نہ جھوٹی ہو یا بردی سے بردی' بیان کر موصولہ ہونا اور '' بیکو صُنہ '' کا کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کی کے میں بین خواب کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو ک

یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا جمیں غیروں پرصرف یجی فضیلت کافی ہے کہ مارے دل حب نی سے پر ہیں۔

اور پھی ہوسکتا ہے کہ '' بَعُوضہ '' منصوب ہوحذف جاری بناپراوراس سے پہلے اور بین کالفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اورقراء اس کو لیندکرتے ہیں۔ ضحاک اورابراہیم بن عبلہ '' بَعُوضہ '' پڑھتے ہیں۔ ابن حبی گئے ہیں 'یہ' ما'' کاصلہ ہوگا اور ماند حذف مانی جائے گئی جین نیز' ما'' کاصلہ ہوگا اور اور کی چرے کی خض کی جینے تمامًا علی اللّٰدِی اُحسَنَ میں فَمَا فَوُقَهَا کے دومعنی بیان کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلی اور ردی چڑ۔ جیسے کی خض کی جیلی کا ایک شخص ذکر کرے تو دو را کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑوں ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گر اہوا ہے۔ کسائی اور ابو عبدہ ہیں کہ کہتے ہیں۔ ایک شخص ذکر کرے تو دو را کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑوں کو ترا اللہ کے نزد کیا ایک مجھر سے بلی اور چھوٹی چڑ اور کیا ہوگ ؟ قادہ ، بن وعامہ کا بھی عبدہ پی بھی نہیں پاتا۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہاں گئے کہ بھلا مجھر سے بلی اور چھوٹی چڑ اور کیا ہوگ ؟ قادہ ، بن وعامہ کا بھی تو ل ہے۔ ابن جریجھی ای کو پند فرماتے ہیں۔ سے مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی مسلمان کوکا نتا چھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے در بے بڑھے ہیں اور گناہ مشختے ہیں۔ اس حدیث ہیں بھی بھی کی کھور پر بیان کرنے سے بھی اسے عار نہیں۔ ایک جگر آن میں کہا گیا در بیدا کرنے سے جمال بیان کی جائی جو ان کس تو جہ بی ایک کرسنو۔ جہنیں اللہ کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے عار نہیں۔ ایک جو جائی کو بین اور کیا میاں کی جائی ہیں تو بھی ایک کھی اگر آن میں کہا گیا ہو کہ بیدا کرنے سے بھی اگر ان سے بھی چھین لے جائے تو بیاں سے واپی نہیں کرنے سے بھی ار اور معبود دونوں ہی بے حکم ور ہیں۔ بھی پیدائیس کر سے تھی گئر کھی گیا کہ کھی اگر ان سے بھی چھین لے جائے تو بیاں سے واپی نہیں لے سکتے۔ عابداور معبود دونوں ہی بے حکم ور ہیں۔ بھی پیدائیس کر سکتے کہا کہ کھی اگر ان سے بھی چھین لے جائے تو بیاں سے واپی نہیں لے سکتے۔ عابداور معبود دونوں ہی بے حکم ور ہیں۔

دوسری جگه فرمایا' ان لوگوں کی مثال جواللہ تعالی کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں' مکڑی کے جالے جیسی ہے جس کا گھرتمام

گھروں سے زیادہ بودااور کمزور ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جڑمضبوط ہواورجس کی

اپنے آتا پر بوجھ ہے۔ جہاں جائے برائی ہی لے کرآئے اور دوسراوہ جوعدل وقت کا حکم کرے کیا بید دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے'

الله تعالی تمہارے لئے خودتمہاری مثال بیان فرما تا ہے-کیاتم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کوبھی اپنا شریک اور برابر کا حصہ دار سجھتے ہو؟ اور

جگدارشاد ہے اس مخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں-اور جگدارشاد ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں

کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں (پوری طرح) صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ان کےعلاوہ اور بھی بہت میں مثالیں قرآن پاک میں بیان

ہوئی ہیں۔بعض سلف صالحین فرماتے ہیں جب میں قرآن کی کسی مثال کوستنا ہوں اور سجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمادیا

ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔حضرت مجاہد فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بردی ایمان ان پرایمان لاتے ہیں اور

انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں- قمارہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام پھنے ہیں-'' انہ' کی ضمیر کا مرجع مثال ہے یعن

مومن اسمثال کواللد کی جانب سے اور حق سی مع بیں اور کا فر باتیں بناتے ہیں جیسے سورہ مدر میں ہے وَمَا حَعَلْنَا اَصُحْبَ النَّارِ الْحُ يعنى

ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آ ز ماکش کا سبب بنایا ہے-اہل کتاب یقین کرتے ہیں- ایما ندارایمان میں بڑھ جاتے ہیں-

ان دونوں جماعتوں کوکوئی شک نہیں رہتالیکن بیار دل اور کفار کہدا ٹھتے ہیں کہ اس مثال ہے کیا مراد؟ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا

ہاورجے چا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے شکروں کواس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اس ہدایت و مثلالت کو بیان کیا۔

ایک ہی مثال کے دور دعمل کیوں؟ 🖈 🌣 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس سے گراہ منافق ہوتے ہیں اور مؤمن راہ پاتے ہیں۔ گمراہ اپنی

گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہاس مثال کے درست اور سیحے ہونے کاعلم ہونے کے باوجو داسے حبطلاتے ہیں اور مومن اقر ارکر کے ہدایت و

ایمان کوبرد هالیتے ہیں-فسیقین سے مرادمنافق ہیں-بعض نے کہاہے کافر مراد ہیں جو پہچانے ہیں اور انکار کرتے ہیں-حضرت سعد کہتے

ہیں مرادخوارج ہیں-اگراس قول کی سندحضرت سعد بن ابی و قاص تک سیح ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ یقفیر معنوی ہے-اس سے مرادخوارج نہیں

ہیں بلکہ رہے کہ بیفرقہ بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں حضرت علیؓ پر چڑھائی کی تھی تو بیلوگ گونزول آیت کے وقت موجود

نہ تھے لیکن اپنے بدترین دصف کی وجہ سے معناً فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لئے کہا گیا ہے کہ امام کی اطاعت سے نکل گئے تھے

اورشریعت اسلام کی پابندی ہے آ زاد ہو گئے تھے۔لغت میں فاسق کہتے ہیں'اطاعت اور فرمانبرداری ہے نکل جانے کو- جب چھلکا ہٹا کر

اور کالا کتا ۔پس لفظ فاست کا فرکواور ہرنافر مان کوشامل ہے کیکن کا فر کافسق زیادہ سخت اور زیادہ براہے اور آیت میں مراد فاسق سے کا فر ہے۔

والله اعلم- اس کی بڑی دلیل ہیہ ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فر مایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد تو ڑتے ہیں- اس کے فر مان کا شیخ ہیں اور

صحیحین کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'پانچ جانور فاسق ہیں جرم میں اور حرم کے باہر تل کردیتے جائیں۔ کوا چیل 'مجھو' چو ہا

خوشد لكا بالاعرب كمت بي فَسَقَتُ- جوب كريمى فَو يُسِقَه كمت بيل كيونكده واي بل ي نكل كرفساد كرتاب-

تفسيرسورهُ بقره - بإره ا

شاخیں آسان میں ہوں جو بھکم اللہ ہرونت پھل دیتا ہو-ان مثالوں کواللہ تعالی لوگوں کےغور وتد بر کے لئے بیان فرما تا ہے اور ناپاک کلام کی

مثال ناپاک درخت جیسی ہے جوزمین کے او پر او پر ہی ہواور جڑیں مضبوط نہ ہوں- اللہ تعالی ایمان والوں کومضبوط بات کے ساتھ و نیا اور آ خرت میں برقر اررکھتا ہےاور طالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ جو جاہے کر ہے۔ووسری جگہ فر مایا اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے

جے کی چیز پراختیار نہیں اور جگہ فر مایا - و و خصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما تاہے جن میں ہے ایک تو گونگا اور بالکل کر ایز ابے طانت ہے جو

زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بیسب اوصاف کفار کے ہیں-

مومنوں کے اوصاف تو اس کے برخلاف ہوتے ہیں جیسے سورہ رعد میں بیان ہے کہ اَفَحَنُ یَّعُلَمُ الْحُ کیا پس وہ خض جو جانتا ہے کہ جو پھر تیرے رب کی طرف سے تھ پراترا وہ حق ہے کیا اس خض جیسا ہوسکتا ہے جوائد ھا ہو؟ نصیحت تو صرف عقلند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میٹا ق نہیں تو ڑتے اور اللہ تعالی نے جن کا مول کے جوڑنے کا تھم دیا ہے آئہیں جوڑتے ہیں۔ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کا نہیے رہتے ہیں۔ آگے چل کر فر مایا۔ جولوگ اللہ کے عہد کواس کی مضبوطی کے بعد تو ڑدیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ کا تھم ہو وہ وہ اسے نہ ملا کیں اور ڈین میں فساد بھیلا کیں ان کے لئے تعنین ہیں اور ان کے لئے براگھرہے۔ یہاں عہد سے مرادوہ وہ میت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی جواس کے تمام احکام بجالا نے اور تمام نافر مانیوں سے بچنے پر شمتل ہے۔ اس کا تو ڑدینا اس کی گران ہے۔

پرض کر ہے۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں مہدو ڑ نے والے اہل کاب کے کافر منافق اور ہیں اور عہدوہ ہے جوان سے قرات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تہام باتوں پر عمل کریں اور جو جھے تھا ہا اللہ کی جانب باتوں پر عمل کریں اور جو جھے تھا کہ اللہ کی جانب سے لئے کہ آئیں آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور جو دہھ آپ اللہ کی جانب الکا اطاعت سے لئے کہ آئیں اس کی تقعد میں کریں اور اس عہد کو تو ٹو دینا ہے ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کا علم ہونے کے باوجو والنا اطاعت سے الکو کریا پر اس کی تقعد میں کہ اس جھیا یا۔ و نیا وی مصلحوں کی بنا پر اس کا الشکیا۔ امام ابن جریرا س و لکو لیند کرتے ہیں اور مقاتل بن حیان کا بھی بھی تول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراوکوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شک و کفر و نفاق والے سب کے سب مراو تو حید اور نوحید اور نوحید اور ان کی نبوت کا اقرار کرانا ہے جن کی دلیل میں کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے موجود ہیں اور اس عبد کو تور و بیا تو حید و سنت سے مدموڑ نا اور انکار کرنا ہے۔ بی ول ایس کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے برحوک اور کہتے ہیں۔ عبد سے مراواللہ تولی کی توحید مائے کا اقرار ہے جو فطر خا انسان میں؟ واخل ہوئے کے علاوہ روز میثاق بھی منوایا گیا ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ الکسٹ نوائی کی توحید مائے کا اقرار ہے جو فطر خا انسان میں؟ واخل ہوئے کے علاوہ روز میثاق بھی منوایا گیا ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ الکسٹ میں ہیں تہارار بہوں تو سب نے جواب دیا تھا بلی بیشک قو مارار ب سے پر جو کتا ہیں وہ کو جب ہیں وہ عہد مراوالہ کی جو روحول کے سے دیورے کروں گا۔ بعض کہتے ہیں وہ عہد مراد ہے جو روحول سے لیا میا تھا جب وہ حضرت آ دم علیا السلام کی چیھے نکا گی تھیں جھے فرما تا ہے وَاذُا اَنْحَدَ رَبُّكَ اَنْ جب تیں وہ عہد مراب نے اور اس کیا تو ٹرنا اس سے انحوان ہے۔ بیتم اور ان تسب نے اقرار کیا۔ اور اس کا تو ٹرنا اس سے انحوان ہے۔ بیتم اور ان تعرب نے اور اس میں جس میں کہ ان اس جس کی میں اور اس میں جس میں کہ اور ان سب نے اقرار کیا۔ اور اس کا تو ٹرنا اس سے انحوان ہے۔ بیتم میں اور ان سب نے اقرار کیا۔ اور اس کا تو ٹرنا اس سے انحوان ہے۔ بیتم میں اور ان سب نے اقرار کیا۔ اور اس کا تو ٹرنا اس سے انحوان ہے۔ بیتم موان کی میں کی میں کی میں کی میں کی سے میں کو ان کے۔ بیتم موان کی میں کی میں کو بیا گیا کی کی میں کی میں کی کو بی کو کر کیا گیا کی کو کی کی کی کی کیا کی کی کو کی کی کی کو کی کو کو کو

ابوالعالیہ فرماتے جین عہدربانی کوتوڑنا منافقوں کا کام ہے جن میں یہ چھ حسلتیں ہوتی ہیں۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا وعده خلافی کرنا المانت میں خیانت کرنا اللہ کے عہدکو مضبوطی کے بعد تو ڑدینا اللہ تعالی نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے آئیس نہ ملانا از مین میں فساد کھیلانا۔ یہ چھسلتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہواور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو تین اسکے کام کرتے ہیں۔ سدی فرماتے ہیں قرآن کے احکام کو پڑھنا 'جانا کی کہنا کھر نہ ماننا بھی عہد کوتو ڑنا تھا اللہ تعالی نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سدی فرماتے ہیں قرآن کے احکام کو پڑھنا 'جانا کی کہنا کھر نہ ماننا بھی عبد کوتو ڑنا تھا اللہ تعالی نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صلد رحمی کرنا 'قرابت کے حقوق اواکرنا وغیرہ ہے جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے فکھ لُ عَسَیْتُہُ اِنْ تَوَلَّیْتُہُ اَنَ تُفُسدُو اَ فِی اَلْارُضِ وَ تُقَطِّعُو اَ اَرْ حَامَکُم قریب ہے کہم اگر لوٹو تو زمین میں فساد کرواور رشتے ناتے تو ڑدو۔ ابن جریا ای کوتر جے و سیرون سے مراوآ خرت کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے یعنی جے ملانے اور اواکر نے کا حکم دیا تھا 'انہوں نے اسے تو ڑااور حکم عدولی کی - حاسرون سے مراوآ خرت

میں نقصان اٹھانے والے ہیں جیسے فرمان باری ہے اُو آفِکَ لَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ الدَّارِ ان لوگوں کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے براگھر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سواجہاں دوسروں کے لئے پیلفظ آیا ہے وہاں مراد کنہگار ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی۔ چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دینوی لذتوں میں پڑ کر رحمت الٰہی سے علیحد گی کر کی اس لئے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا جیسے وہ مخص جمے اپنی تجارت میں گھاٹا آئے۔ اس طرح میکا فرومنا فق ہیں یعنی قیامت والے دن جب رحم وکرم کی بہت ہی حاجت ہوگی اس دن رحمت الٰہی سے محروم روجا کیں گھ۔

### 

تم اللہ کے ساتھ کیسے گفر کرتے ہو حالا نکہ تم مردہ ہے۔ اس نے تہمیں زندہ کیا پھر تہمیں مارڈ الے گا پھر زندہ کرے گا پھرای کی طرف لوٹا کرلائے جاؤ گے 🔾

تفوی ولاکل پروٹی وقوت: ہے ہے ہے (آیت: ۲۸) اس بات کا جُوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ قد رتوں والا ہے وہی پیدا کرنے والا اور افتیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے وجود ہے انکار کیے کرسکتے ہو؟ بیاس کے ساتھ دوسر ہے کو عبادت میں شریک کیے کرسکتے ہو؟ جبہتہ ہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کی چیز کے پیدا کئے گئے؟ بایہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ بے بقین لوگ ہیں۔ اور جگدار شاد ہوتا ہے ھال آئی عکمی الوئونسان حیث میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ کفار جو کسی وقت یہ قابل ذکر چیز ہی شرقا۔ اور بھی اس لوئونسان کے بہت کی آیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ کفار جو کسی کے ربّ بنا آمَتنا اللہ تنہ نے اللہ وود فعہ طرح کی بہت کی آیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ کفار جو کسی کے ربّ بنا آمَتنا اللہ عنی سے مطلب اور دو فعہ طلا یا۔ ہمیں اپنے کی کھی ہی ختے۔ اس نے تہمیں زندہ کیا یہ تی ہوا کیا پھر تھی ہو سے مطلب ہیں مردہ تھے یہی کہی بھی ختے۔ اس نے تہمیں زندہ کیا یہ کہی ہو وہ کہی موت ایک موت ایک دیتے ہیں کہی ہو وہ میان کر دیا جاتا ہے۔ آگی کہی ہو میان کر دیا جاتا ہے۔ آگی کہی ہو تیا میں مردہ تھے اس کی جیٹے میں آئیس پیدا کیا جو دوسری دیا میں مردہ کے وہی کہی ہو میان کر دیا جاتا ہے۔ اس میں نیس پیدا کیا جو دیاں کر دیا جان کر دیا جاتا ہے۔ بہالاقول ہی درست عبد و بیان کر دیا جان کر دیا جاتا ہے۔ بہالاقول ہی درست میں آئیس پیدا کیا ۔ پھر دنیوی موت ان پر آئی ۔ پھر قیا مت والے دن آئیس زندہ کر کا گیس یہ قول غریب ہے۔ بہالاقول ہی درست سے۔ اس میں آئیس سے۔ بہالوگول ہی درست سے۔ بہالوگول ہی کی دینوں کی دیکھ کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہوں۔ بھر کی دیا ہو کی دینوں کی دینوں کی دو

قرآن میں اور جگہ ہے قُلِ اللّٰهُ یُحیینکُم تُمَّ یَمینتُکُم تُمَّ یَحمنعُکُم اِلٰی یَوُم الْقِینَمَةِ الْخُالله ی تبہیں پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے پھر تہہیں قیامت کے دن جمع کرے گا-ان پھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجے سے قرآن نے مردہ کہا-فر مایا اَمُوَاتُ عَیْرُ اَحْیَاءَ وہ سب مردہ میں زندہ نہیں- زمین کے بارے میں فر مایا وَایَةٌ لَّهُمُ الْاَرُضُ الْمَیْتَةُ ان کے لئے مردہ زمین بھی جماری صداقت کی نشانی ہے جے ہم زندہ کرتے ہیں ادراس سے دانے تکالتے ہیں جے یہ کھاتے ہیں-

111

هُوَالَّذِيْ حَلَقَ لَكُمْ مِنَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّوَى إلى فَ السَّمَا فِي الْمَا فَي الْمَا السَمَا فَي الْمَا السَمَا فَي الْمَا السَمَا فَي الْمَا السَمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ فَي الْمَا السَمَا وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ فَي السَمَا وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ فَي اللهُ السَمَا وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ فَي اللهُ اللهُ

وبی الله جس نے تبہارے لئے زمین کی کل چیز ول کو پیدا کیا گھرآ سان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو ٹھیک ٹھاک کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے 🔾

کی حواور دلائل: ﷺ ﴿ آیت: ۲۹) اوپر کی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جوخود انسان کے اندر ہیں۔ اب اس مبارک آیت
میں ان دلائل کا بیان ہور ہاہے جوروز مرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ''اِسْتَو اء'' یہاں قصد کرے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہاس لئے
کہ اس کا صلہ ''الی '' ہے۔ ''مسو ہُو ہُو'' کے معنی درست کرنے اور ساتوں آسان بنانے کے ہیں۔ ساء اسم جنس ہے۔ پھر بیان فر ما یا کہ اس
کا علم محیطا کل ہے جیسے ارشاد ہے آلا یکھ کہ مُنُ حَلَق وہ ہے علم ہو کیے سکتا ہے جو خالق ہو؟ سورہ ہجدہ کی آیت آئینگ مُل اَنگھُ مُرُو کَ گو یا اس
آیت کی تفصیل ہے جس میں فر مایا ہے کیاتم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوجس نے زمین کو صرف دودن میں بیدا کیا۔ تم اس کے لئے شریک
عظہراتے ہو جورب العالمین ہے۔ جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیئے جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور چارون
میں ذمین کی سب چیزیں ورست کر دیں۔ جس میں دریاونت کرنے والوں کی شفی ہے۔ پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہو کر جودھویں کی شکل میں
میں زمین کی سب چیزیں ورست کردیں۔ جس میں دریاونت کرنے والوں کی شفی ہے۔ پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہو کر جودھویں کی شکل میں
عین زمین کی سب چیزیں ورست کر ویل خوالی دونوں نے کہاباری تعالی ہم تو برضاوخوثی حاضر ہیں۔ ودون میں ان ساتوں آسانوں کی طورا کرویا اور ہم آسان میں اس کا کام بانٹ ویا اور دنیا کے آسان کوستاروں کے ساتھ مزین کردیا اور آئیس (شیطانوں سے) بچاؤ کا سبب
کو پورا کرویا اور ہم آسان میں اس کا کام باخب ویا اور دنیا کے آسان کوستاروں کے ساتھ مزین کردیا اور آئیس (شیطانوں سے) بچاؤ کا سبب
عزیا۔ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔

ذکر قرآن جیدی اس آیت میں ہے ن و الْقَلَم جیمی پانی میں ہے اور پانی صفاۃ پر ہے اور صفاۃ فرشتے پراور فرشتے پھر پرز مین کا پینے کی تواللہ نواللہ نے پہاڑوں کوگاڑو یا اور وہ ٹھرگی ۔ بہن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَ جَعَلْنَا فِی الْاَرُضِ رَوَاسِی اَن تَمِیدَ بِهِم الله تعالیٰ کا فرمان ہے وَ جَعَلْنَا فِی الْاَرُضِ رَوَاسِی اَن تَمِیدَ بِهِم الله تعالیٰ کا فرمان ہے و جَعَلْنَا فِی الْاَرُضِ رَوَاسِی اَن تَمِیدَ بِهِم الله تعالیٰ ہوا الله ہوا دوروں میں پیدا اور وہ تعرف کی کی پیدا وار ورخت وغیرہ زمین کی کل چیزی منظل اور بدھ کے دوروں میں بیدا کیس اس کیس اس کی ایران قبل اور بحد کے دوروں میں جحد کے دن کواس لئے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسان کی پیدائش جمع ہوگئ ۔ ہر آسان بنا ہے ہوا کہ اور ان ان چیزوں کو پیدا کر اس کے سوائسی کے موائسی کے کہ اس میں زمین و آسان کی پیدائش جمعہ ہوگئ ۔ ہر آسان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان ان چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا جیے فرماتا ہے حکلق السّمون ب انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا ۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا جیے فرماتا ہے حکلق السّمون ب انگر کے شاہم ہا ہے بھر تیز کو زندگی دی (تفسیر سدی) (بیموتوف تول جس میں گئا وار کیا ہم ہا ہو السی ہوسکا ۔ واللہ اعلی ا

این جریز میں ہے۔ حفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ اتوار سے تلوق کی پیدائش شروع ہوئی۔ دودن ہیں رہینیں پیدا ہوئیں دودن ہیں ان میں موجود تمام چیزیں پیدا کیس اور دودن میں آسانوں کو پیدا کیا۔ جعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش شم ہوگی اوراسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اوراسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ جاہد فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو آسان سے ہوئی اور زمینیں ایک نیچے ایک اوراس طرح سات ہیں اور زمینیں ایک نیچے ایک او پراس طرح سات ہیں اور زمینیں ایک نیچے ایک او پراس طرح سات ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسانوں سے پہلے ہے۔ جمیے سورہ مجدہ کی آیت میں ہے۔ علیا ہوگی اس پر مشق ہیں۔ حرف قادہ فرمائے ہیں کہ آسان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی آس میں تو قف کرتے ہیں۔ و النز عت کی آوجہ سے سوال ہواتو سے پہلے ہے۔ حجمے بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے جب بیسوال ہواتو آپ نے بواب دیا کہ زمین پیدا تو آسان ڈمین سے پہلے کی گئی ہے کہ زمین کی پیدا تو آب ہوگی ہیں کہ بیساں آسان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہوگئی ہے کہ زمین کا پھیلا نا اور بچھا نا بعد میں ہے اور اس کے بیان آئے گان شاء اللہ تعالی ۔ حاصل امر سے ہے کہ زمین کا پھیلا نا اور بچھا نا بعد میں ہے اور اس کے بعد جو پانی چارہ پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے نیگویا اس لفظ کی تشریح ہے۔ جن جن جن چیزوں کی نشونما کی قوت اس ذمین میں رکھی تھی ان سب کوظا ہر کردیا اور زمین کی پیداوار طرح طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی ۔ ای طرح آسان میں بھی تھم ہے رہوں کی نشونما کی قوت اس میں بھی تھم ہے رہوں کی نشونما کی قوت اس میں بھی تھم ہے رہوں کی خواب رکھی تھا وہ اس میں بھی تھم ہے۔ دور کی خالف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی ۔ ای طرح آسان میں بھی تھم ہے۔ دور کے کی خالف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی ۔ ای طرح آسان میں بھی تھم ہے۔ دور کی خور کی دور کی دور کی تو تو کیا گھا ہے۔ دور کی خواب کی دور کیا کہ کی دور کیا کو کی دور کی کو کیل کی دور کی دور کی کو کیا گھا کی دور کی کو کی دور کیا کی دور کیا کی کو کی دور کی کی دور کیا گھا کی کی دور کی دور کیا کو کی کو کی دور کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی

صحی مسلم اورنسائی میں حدیث میں ہے حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول اللہ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالی نے ہفتہ والے دن پیدا کیا 'پہاڑوں کو اتوار کے دن ورختوں کو پیر کے دن 'برائیوں کو منگل کے دن 'نور کو بدھ کے دن 'جانوروں کو جمعرات کے دن آدم کو جمعہ کے دن اور عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک سیم حدیث خرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدینی امام بخاری وغیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے کعب کا بیقول سنا ہے اور بحض راویوں نے اس فلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا ہے۔ امام بیجی کہتے ہیں۔

### اوَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَإِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوَّا التَّبَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَا ﴿ وَنَحْنُ سُيِّحُ الْحَادِمَا ﴿ وَنَحْنُ سُيَحِحُ بِحَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ آعَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا الیے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جوز مین میں فساد کرے اورخون بہائے اورہم تیری تیج محداور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے O

خلافت آ دم کامفہوم: ١٠٠ ١٠٠ (آيت: ٣٠) الله تعالى كاس احسان كود كيموكداس نے آ دم كو پيداكر نے سے پہلے فرشتوں ميں ان كاذكر كياجس كابيان اس آيت ميں ہے۔ فرما تاہے كدائے نبي تم ياد كرواورا پئى امت كويي خبر كبنچاؤ - ابوعبيدہ تو كہتے ہيں كدلفظ ' اذ' يہاں زائد ہے لیکن ابن جرر یوغیر و مفسرین اس کی تروید کرتے ہیں۔ حوالیفکه سےمرادیہ ہے کدان کے یکے بعدد گرے بعض کے بعض جانشین ہول گے اورایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں یونمی صدیوں تک سیسلسلدرے گا- جیسے اور جگدارشاد ہے مُو الَّذِی جَعَلَکُمُ خَلَیْفَ الْارُض دوسری جگفرمایا وَیَحُعَلُکُمُ حُلَفَآءَ الْاَرُضِ لِین تهمیں اس نے زمین کا خلیفہ بنا دیا اور ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے-ایک شاذ قرات میں حَلِيفَةً بھی ہے-بعض مفسرین کہتے ہیں کے خلیفہ سے مراد صرف حفرت آدم ہیں لیکن اس بارے میں تفییررازی کےمفسر نے اختلاف کیا ہے- بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمطلب نہیں- اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا بیقول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آ دم کی نسبت بیفر مایا تھا' ند کہ خاص حضرت آ دم کی نسبت - بیہ اور بات ہے کہاس کاعلم فرشتوں کو کیونکر ہوا؟ یا تو کسی خاص ذریعہ سے انہیں میمعلوم ہوایا بشری طبیعت کے اقتضا کودیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا موگا كيونكدىيفرماديا كياتھا كماس كى بيدائش مٹى سے موكى يالفظ خليفد كے مفہوم سے انہوں نے سجھ ليا موكا كدوه فيصل كرنے والا مظالم كى روك تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے رو کنے والا ہوگا یا انہوں نے چونکہ پہلی مخلوق کود یکھا تھا'اس پراسے قیاس کیا ہوگا۔ یہ بات یا در کھنی چاہیے کے فرشتوں کی بیمرض بطور اعتراض نہ تھی نہ بنی آ دم سے حسد کے طور پڑتھے ۔ جن لوگوں کا بیخیال ہے وہ قطعی غلطی کررہے ہیں۔فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا یَسُبِقُو نَهٌ بالْقَولِ <sup>© یع</sup>یٰ جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہواس میں وہ ابنہیں ہلاتے (اور بیم عی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے) بلکھیج مطلب بیہ ہے کہ بیسوال صرف اس حکست کے معلوم کرنے کے لئے اوراس راز کے ظاہر کرانے کے لئے تھاجوان کی سمجھ سے بالاتر تھا- پیتو جانتے تھے کہاس مخلوق میں فسادی لوگ بھی موں کے تواب بادب سوال کیا کہ پروردگارالی مخلوق کے پیدا کرنے میں کونی محمت ہے؟ اگرعبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں تشبیح ونقزیس وتخمید ہرودت ہماری زبانوں پر ہےاور پھرفساد وغیرہ سے پاک ہیں تو پھراور مخلوق جن میں فسادی اورخونی بھی ہوں گے' كس مصلحت يرپيداكى جارى ہے؟ توالله تعالى في ان كے سوال كاجواب دياكه باوجوداس كے نسادك ، پر بھى اسے جن مصلح قولى اور محكمتوں کی بناپر میں پیدا کرر ہاہوں' انہیں میں ہی جانتا ہوں' تمہاراعلم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کدان میں انبیاءاوررسول ہوں گے۔ ان میں صدیق اور شہید ہوں گے۔ ان میں عابدُ زاہدُ اولیاء اُہرارُ نیکو کارُمقرب بارگاۂ علماء ٔ صلحاء ُمثقی میر ہیز گارُ خوف الہی ُ حب باری تعالی رکھنے والے بھی ہوں گے-میرے احکام کی بسروچیم تقیل کرنے والے میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک یکارنے والے بھی ہوں گے-صیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اورعصر کو چلے جاتے ہیں تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے

ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں اور در بارالہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے بہی وہ مصلحت الہی ہے جسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانے - ان فرشتوں کواسی چیز کود کیھنے کے لئے بھیجا جاتا ہے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے الہ العالمین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں-

غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میرتھی اس کی نسبت فرمایا کہ بیمیر مے محصوص علم میں ہے۔ جو تہہیں معلوم نہیں بعض کہتے ہیں بیہ جو اب فرشتوں کے اس قول کا ہے کہ ہم تیری تنبیج وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو آنہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں تم جیسا سب کو یکساں سیجھتے ہو ایسانہیں بلکہ تم میں ایک المیس بھی ہے۔ ایک تغییر اقول بیہ ہے کہ فرشتوں کا بیسب کہنا دراصل بیر مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں ذمین میں بسایا جائے تو جوابا کہا گیا کہ تمہاری آسانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں اور جھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے زمین میں جنات بستے تھے۔انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور آل و غارت کیا۔اہلیس کو بھیجا گیا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا تو گویا بیان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔پس فرشتوں کے قول سے مراد اولا و آدم ہیں جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نہیں۔ بعض صحابہ سے بیسی معلوم کرایا تھا کہ اولا و آدم ایسے ایسے کام کرے گی تو انہوں نے یہ پوچھا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے یہ پوچھا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بی آدم کے فساد کو قباس کر کے بیسوال کیا۔حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں فرضتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو جعرات کے دن پیدا کیا اور جعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔حضرت حسن اور حضرت قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گئی سینا پر انہوں نے سوال کیا۔

ابوجعفر محمہ بن علی فرماتے ہیں 'مجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے۔ اسے ہردن تمین مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آ دم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چیکے ہے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کردی۔ اب جواللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فر مایا تو ان دونوں نے بیسوال کیالیکن بیروابیت غریب ہے اور سیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابوجعفر نے اسے اہل کتاب بہود و نصاری سے اخذ کیا ہو۔ بہر صورت بیا بیک واہی تو اہی روایت ہے اور قابل تر دید ہے۔ واللہ اعلم۔ پھراس روایت ہیں ہے کہ دوفر شتوں نے بیسوال کیا۔ بیقر آن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی روایت مردی ہے کہ بین اس کے مراس روایت ہیں ہو کہ دوفر شتوں نے بیسوال کیا۔ بیقر آن کی روائی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی روایت مردی ہے کہ بین کر اس کے سب جلاد یئے گئے۔ یہ بھی بی بی اس ایکی روایت ہے اور بہت ہی غریب ہے۔ امام این جریز فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی اور یہ بھی معلوم کرادیا گیا تھا کہ یے مخلوق نافر مان بھی ہوگ ، تو انہوں نے نہایت تبجب این جریز فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی ہی اور یہ بھی معلوم کرادیا گیا تھا کہ یے مخلوق نافر مان بھی ہوگ ، تو انہوں نے نہایت تبحب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے یہ سوال کیا 'نہ کہ کوئی مشورہ دیا یا انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔

جعزت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی تخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہوتو اس پر ہمی امتحان آیا تھا اور انہوں سے نہیں چھوٹی - زمین اور آسان پر ہمی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سرخم کر کے اطاعت الہی کے لئے آ مادگی ظاہر کی - فرشتوں کی تبیع و تقذیس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بیان کرنا 'نماز پڑھنا' بداد بی سے بچنا' بڑائی اور عظمت کرنا ہے - فرماں برداری کرنا' سُبُّو ح قُدُّو سُن وغیرہ پڑھنا ہے - قدس کے معنی پاک کے ہیں ۔ پڑھنا' بداد بی سے بچنا' بڑائی اور عظمت کرنا ہے - فرماں برداری کرنا' سُبُّو ح قُدُّو سُن وغیرہ پڑھنا ہے - جواب دیتے ہیں وہ جے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرشتوں کے لئے پندفر مایا ہے سُبُحان الله وَ بِحَمُدِه ® (صحیح مسلم) حضور علیہ نے معراج والی رات آ سانوں پرفرشتوں کی ہے تبیع فرشتوں کے لئے پندفر مایا ہے سُبُحان الله وَ بِحَمُدِه ® (صحیح مسلم) حضور علیہ نے معراج والی رات آ سانوں پرفرشتوں کی ہے تبیع سُنہ سُبُحان الله وَ بَعَالٰی۔

خلیفہ کے فراکفن اورخلافت کی نوعیت: ہم کہ امام قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کامقرر کرناواجب ہے تا کہ وہ لوگوں کے ان کے جھڑے کہ کہ کہ امام قرطبی وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مظلوم کا بدلہ ظالم سے لئے صدیں قائم کر ئے برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانے ڈپٹے وغیرہ - وہ بڑے بڑے کام جو بغیرامام کے انجام نہیں پاسکتے - چونکہ ریکام واجب ہیں اور یہ بغیرامام کے پور نے نہیں ہوسکتے اور جس چیز کے بغیرواجب پورانہ مؤوہ بھی واجب ہوجاتی ہے کی خلیفہ کامقرر کرناواجب ٹابت ہوا۔

امامت یا تو قرآن وحدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابو برصدیت رضی اللہ تعالی عنہ کی نبست خیال ہے کہ ان کا نام حضور نے خلافت کے لئے لیا تھایا قرآن حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو۔ جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بابت بیخیال ہے کہ اشارۃ ان کا ذکر حضور علی ہے نے خلافت کے لئے کیا ہے۔ یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نام دوکر جماعت کا خلیفہ اول کی بابت بیخیال ہے کہ اشارۃ ان کا ذکر حضور علی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جائشین مقرر کر دیا تھا۔ یا وہ صالح لوگوں کی ایک کمیٹی بنا جائے جیسے حضرت صدیق اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا' یا اہل جل وعقد (لیعنی بااثر سرداران لشکر علماء وصلی استخاب کا کام ان کے سپر دکر جائے جیسے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا' یا اہل جل وعقد (لیعنی بااثر سرداران لشکر علماء وصلی وغیرہ) اس کی بیعت پر اجماع کر لین یا ان جیس سے کوئی اس کی بیعت کر لے تو جمہور کے زدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہوجائے گا۔ امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے واللہ اعلم ۔ یا کوئی شخص لوگوں کو ہز در دوجر اپنی ماتحتی پر بے بس کردی تو بھی واجب ہوجاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تا کہ بھوٹ اور اختلاف نہ تھیا۔

امام شافعی نے صاف لفظوں میں فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض

تو کہتے ہیں بیشر طنہیں' بعض کہتے ہیں شرط ہےاور دوگواہ کافی ہیں۔ جبائی کہتا ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہورہی ہے' ان دونوں کے علاوہ چارگواہ چاہئیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شوری کے چھار کان مقرر کئے تھے پھرانہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کومخار کر دیا اور آپ نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر باقی چاروں کی موجودگی میں بیعت کی لیکن اس استدلال میں اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

امام کامر دہونا 'آزادہونا' بالغ ہونا 'تظندہونا' مسلمان ہونا' عادل ہونا' جہتد ہونا' آن کھوں والا ہونا' حجے سالم اعضاء والا ہونا' فنون جگ سے اور رائے سے خبر دار ہونا' قریقی ہونا' واجب ہے اور ہی حجے ہے۔ ہاں ہائی ہونا اور خطا سے معصوم ہونا شرطنیس۔ یہ دونوں شرطیس تشدد در افضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہے یا نہیں ؟ اس ہیں اختلاف ہے اور حجے ہیے ہے کہ معزول نہ کیا جائے گونکہ حدیث میں آچکا ہے کہ جب تک ایسا کھا کفر نہ دیکے لؤجس کے گفر ہونے کی فلا ہر دلیل اللہ کی طرف ہے تہمارے پاس ہو۔ حال معزول کر دینا چاہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عند خود بخود آپ ہی ای اس طرح خود امام اپنے آپ ہمعزول ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عند خود بخود آپ ہی معزول ہوگئے تھے اور امر امامت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کو دون پورٹ کے تھے اور امر امامت حضرت معاویہ وقت میں اللہ تعالی عند کو دون پورٹ کے تعلی اور موام الم ایک وقت میں نہیں ہوسکتے۔ آپ مخضرت عیائے کا فرمان ہے کہ جبتم میں اتفاق ہواور کو گی اگر میش ہو۔ دورے زمین پرایک ہے تو اور احراک گور ہوگئی ہی ہو۔ جبور کا بہی نہیں ہوسکتے۔ آپ خورت سے بزرگوں نے اس پر اجھاع تقل کر دوخواہ کوئی بھی ہو۔ جبور کا بہی نہیہ ہو سے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجھاع تقل کیا اور مورت ما ویر سی سے جو اور خورت میں اللہ وقت میں دود داور زیادہ نہیوں کا ہونا جا کر بیٹ جا ہیں اور خطرت میا اور موام اس کیا ہونا جا کر کیا ہونا جا کر کیا ہونا جا کر بیٹ جا ہیں ہوں ہو جو ہیں ہوں ہوں کیا ہونا ہونا کہ اس کی مقرب ہوں ہوں ہوں کیا ہونا ہونا کر اس کا دور میاں موسکتے ہیں جب کہ ہوں کیا ہونا ہونا کہ میں کا موسکتے ہیں جو کہ ہونا ہونا ہونا ہونا کہ میں ہونے ہوں کہ موسکتے ہوں دور دور امام المور کے معرب کیا ہونا ہونا کہ میں ہونا ہونا ہونا کہ کا میں ہونا ہونا ہونا کہ موسکتے ہوں کی معنا ہونی ہونا ہونا کہ دور اور دوام موسکتے ہیں دور اور دوام ہوں کا مقالے کی معاملہ ہوں کا مقالے کی فاطمہ کا مصر میں اور دوام ہوں کی معنا ہونا کی معنا ہونا کی مسلم اور خواسک ہونا ہونا کیا میں اور دوام ہون کی معنا ہونا کی معنا ہونا کیا ہونا کہ اس کی معاملہ ہونا کیا گوئی کیا ہونا کیا ہونا کہ کہ کی معاملہ ہونا کہ کہ کہ کہ کوئی کیا ہونا کیا ہونا کہ کا میام ہونا کہ کہ کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ کہ ک

وَعَلَمَ الْمَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضَهُ مَعَلَى الْمَلَلِكَةُ فَقَالَ الْمُلْلِكَةُ فَقَالَ الْمُلْلِكَةُ فَقَالَ الْمُلْلِكَةُ وَلَا إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِينَ ﴿ قَالُوا فَقَالَ الْمُلَا عَلَمْ مَنَا اللّهُ مَا الْمُلَا عَلَمْ مَنَا اللّهُ الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا اللّهُ الْمُلَا اللّهُ الْمُلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

اوراللہ تعالی نے آ دیم کوتمام ٹام سکھا کران چیز وں کوفرشتوں کے سامنے پیش کیااور فر مایا اگرتم سچے ہوتو ان چیز وں کے نام بتاؤ – ان سب نے کہا'اے اللہ تیری ذات پاک ہے © ہمیں تو صرف اثنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھار کھا ہے - پورے علم وحکمت والا تو تو ہی ہے ۞ اللہ تعالی نے (حضرت) آ دم (علیہ السلام) سے فر مایا تم ان کے نام بتا دو - جب انہوں نے بتا دیے تو فر مایا' کیا میں نے تہمیں (پہلے ہی ہے) نہ کہا تھا کہ ذمین اور آسان کا غیب میں ہا جا تا ہوں اور میرے علم میں ہے جوتم ظاہر کررہے ہوا ورجوتم چھیاتے تھے ۞

آ دم علیہ السلام کی وجہ فضیلت: ﴿ ﴿ آیت: ٣٣-٣٣) یہاں سے اس بات کا بیان ہور ہا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک خاص علم میں حضرت آ دم علیہ السلام کوفرشتوں پر بھی فضیلت دی - بید اقتد فرشتوں کے بحدہ کرنے کے بعد کا ہے کین حکمت اللہی جو آ ہے کے بیدا کرنے میں تقی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا اور اس کا اجمالی بیان اور پر گی آیت میں گذرا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا' بعد میں بیان کر دیا تا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت فاہر ہو جائے اور بیمعلوم ہو جائے کہ بیشرافت اور فضیلت حضرت آ دم کوفی کہ آئیس وہ علم ہے جس سے بیفر شتے خالی ہیں -

فرمایا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام نام بتائے بینی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں زمین آسان پہاڑ تری خشکی گوڑے گرھے برتن بھا نٹرے چرند فرشت تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیز دل کے نام بتائے گئے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے سے کیونکہ اس کے بعد عَرَضَہُم آتا ہے اور بیذی عقل لوگوں کے لئے آتا ہے۔ لیکن بیکوئی الی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جولفظ لا یا جاتا ہے وہ عقل وہوش رکھنے والوں کے لئے ہی لا یا جاتا ہے۔ معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جولفظ لا یا جاتا ہے وہ عقل وہوش رکھنے والوں کے لئے ہی لا یا جاتا ہے۔ بیسے قرآن میں ہے و الله حَملَق کُلَّ دَآبَةٍ مِن مَّاءِ الله تعالی نے تمام جانوروں کو پائی سے بیدا کیا'جن میں سے بعض تو پیدے کے بیل اس آیت بی مطابر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں گرصینے سب ذی عقل کے ہیں۔

علاوہ اذیں عَرَضَہ ہُنَّ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات میں ہے اور حضرت ابی بن کعب کی قرات میں عَرَضَہ ابھی ہے۔
صحح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سمعائے شخے ذاتی نام بھی صفاتی نام بھی اور کا موں کے نام بھی جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے
کہ گوذ کا نام تک بھی بتایا گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب النفیر میں اس آیت کی تفییر میں حضرت امام بخاری رحمت الله علیہ بید حدیث لائے ہیں۔
مسلہ شفاعت: ہو ہم اللہ علی تھا۔ تو ہوں کہ ایمان دار قیامت کے دن بتح ہوں گے اور کہیں گئی کیا اچھا ہوگا اگر کسی کو ہم اپنا سفار ٹی بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں چنا نچہ بیرسب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی کی کہ ایمان کہ آب ہم سب کے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے آپ کو تجدہ کرایا آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اللہ تعالیٰ بیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوا ہی اس تعالیٰ بیس۔ اللہ تعالیٰ بیس۔ اللہ تعالیٰ بیس جوہم اس سے داحت پائیس۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کر جواب ویں گئی کے میں اس قائل نہیں۔ آئیس۔ آ

پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مارڈ النایاد آجائے گا اور شرمندہ ہوجا ئیں گے اور فرمائیں گے تم حضرت عینی علیہ السلام کے پائی ہی جا کہ بین ایران کے بندے اور اس کے رسول اور کلمۃ اللہ اور اللہ جیں۔ یہ سب ان کے پائی ہی جا ئیں گئی کے ہیں۔ اب وہ سارے کے جواب ملے گا کہ میں اس الکق نہیں۔ تم محمد رسول اللہ علیہ کے پائی جاؤجن کے تمام اسکے بچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پائی آئیں گئے ہیں آمادہ ہوجاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ جھے اجازت وے دی جائے گئی ہیں اپنی ارب وہ سارے کے میں آئی پڑار ہوں گا۔ جھے جازت وے دی جائے گئی ہیں اپنی ارب وہ سارے کے رہیں تھے تی تحدے میں گر پڑوں گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا تجدے میں ہی پڑار ہوں گا۔ چھر آ واز آئے گی کہ سراٹھا ہے۔ سوال کے بچے۔ پور اک جائے گا۔ اب میں انہا سراٹھا وُں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بین کے کہ میں آئیں ہی جنت میں پہنچا کر پھر آ وُں گا چور اس کے چھی بارے اضر ہوں گا۔ یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ وہا میں گے جہنم میں جہنچا کہ جہنم کی مداومت واجب جوگی ہا رہ اس کے دیشرک و کفر کرنے والے کی صحیحہ میں نسائی میں ابن ماجہ وغیرہ میں میصر میں تھور دیے۔ شفاعت موجود ہے۔

ابن عباسٌ فرماتے ہیں سجان اللہ کے معنی اللہ تعالی کی پاکیزگی کے ہیں کہوہ ہر برائی سے منزہ ہے - حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اورا پنے پاس کے دوسر اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آلا اللہ تو ہم جانے ہیں لیکن سُبُحان اللہ کیا کلہ ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالی نے اپنے نفس کے لئے پسند فرمایا ہے اوراس سے وہ خوش ہوتا ہے اوراس کا کہنا اسے محبوب ہے - حضرت میمون ہن مہران فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے - حضرت آوم نے نام ہتا دیکے ہم اسرافیل ہو یہاں تک کہ چیل کو سے وغیرہ سب کے نام جب ان سے بوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیئے ۔ جب حضرت آوم علیہ السلام کی یو فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا و کی محبوب کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہوں - جیے اور جگہہ ہے وَ اِنْ تَدُھورُ بِالْقُولِ فَاِنَّهُ یَعُلُمُ السِّرَّ وَ اَحُفَیٰ ہم بلید آؤواز سے کہو (یانہ کہو) اللہ تو بوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاوفر مایا الّا یَسُجُدُوا الْحَ کیوں یہ لوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور (یانہ کہو) اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاوفر مایا الّا یسُجُدُوا الْحَ کیوں یہ لوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور ایانہ کو بیا کہ کہوں یہ لوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور

تغییرسورهٔ بقره به پاره ا

زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جوتمہارے ہر باطن اور ظاہر کو جانتا ہے اللہ تعالی اکیلا ہی معبود ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جوتم ظا ہر کرتے ہواور جو چھپاتے تھے اسے بھی میں جانتا ہوں-مطلب میہ ہے کہ اہلیس کے دل میں جو نکبراورغرورتھا 'اسے میں جانتا تھا-

فرشتوں کا بیکہنا کہ زمین میں الیی شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جونسا دکرے اور خون بہائے میتو وہ تول تھا جھے انہوں نے ظاہر کیا تھا

اور جو چھپایا تھاوہ ابلیس کے دل میںغروراور تکبر تھا۔ ابن عباس این مسعوداور بعض صحابہ رضوان الله علیہم اور سعید بن جبیراورمجاہداور سدی اور

ضحاك اور ورى حمهم الله عليهم كايكي قول ہے۔ بن جرير مجمى اسى كو پيند فرماتے بين اور ابوالعالية ، ربيع بن انس ، حسن اور قاده كا قول ہے كمان كى باطن بات ان کابیکہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کرےگا ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے لیکن بعد ہیں تا بت ہو گیا اورخود

انہوں نے بھی جان لیا کہ آ دم علیہ السلام کوعلم اور فضیلت دونوں میں اس پر فوقیت حاصل ہے۔حضرت عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہواسی طرح تم بیجی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے ہرطرح کے ہوں گئ فرمانبردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی- ادر میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت دوزخ دونوں کوجرنا ہے لیکن تہمیں

میں نے اس کی خبزہیں دی - اب جب کے فرشتوں نے حضرت آ دم کودیا ہواعلم دیکھا توان کی بندگی کا اقر ارکرلیا -

امام ابن جریرٌ فرماتے ہیں' سب سے اولی قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے کہ آسان وزمین کےغیب کاعلم' تمہارے ظاہر و باطن کاعلم مجھے ہے-ان کے طاہری قول کواور ابلیس کے باطنی عجب وغرور کو بھی جانتا تھا-اس میں چھیانے والاصرف ایک ابلیس ہی تھالیکن صیغہ جمع کا

لا یا گیا ہے اسلنے کہ عرب میں بیروستور ہے اوران کے کلام میں بیربات پائی جاتی ہے کدایک کے یابعض کے ایک کام کوسب کی طرف نسبت کر دیا کرتے۔وہ کہتے ہیں کہ شکر مارڈ الا گیا یا نہیں فلکست ہوئی حالانکہ فٹکست اور قل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا لاتے ہیں۔ ہوتمیم کے ایک مخص نے رسول اللہ علی کو آپ کے جرے کے آگے سے پکارا تھا لیکن قرآن میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُمُونِةِ وَلوَّكَتْمِينِ اع بَي جَرول كَ آكے سے يكارتے ہيں توديكھے كد يكارنے والا ايك تقااور صيغة جمع كا

لايا كيا-اى طرح وَمَا كُنتُهُ تَكُتُمُونَ مِن بِهِي اين ول مِن بدى كوچميان والاصرف ايك ابليس بى تفاليكن صيغة جمع كالاياكيا-وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰكِكَةِ الْبَحُدُوا لِإِدَمَ فَسَجَدُوۤا إِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ٱلِـ وَاسْتَكْبُرُ و كَانَ مِنَ الْطُفِرِيْنَ ١٠

### اور جب ہم نے فرشنوں ہے کہا کہ آ دم کو تجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے تجدہ کیا۔اس نے اٹکار کیااور تکبر کیااوروہ تھا ہی کا فروں میں 🔾

حفرت آوم عليه السلام يراللد تعالى كاحسانات: ١٠٠٠ ١٠٠٠ (آيت:٣٨) حفرت آوم عليه السلام كاس بهت بوى بزرگى كاذكركرك الله تعالی نے انسانوں پر اپنا بہت بڑاا حسان فر مایا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت آ دم علیه السلام کو تجدہ کریں - اس کی تصدیق میں بہت ی حدیثیں ہیں- ایک تو حدیث شفاعت جوابھی بیان ہوئی - دوسری حدیث میں ہے کہموی علیه السلام نے الله تعالیٰ سے درخواست کی کدمیری ملا قات حضرت آ دم علیہ السلام سے کراد بیجئے جوخود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا - جب دونو ل پیغیمر جع ہوئے تو مویٰ علیه السلام نے کہا کہتم وہ آ دم ہو کہ اللہ تعالی نے تہمیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیااوراپی روح تم میں پھوکی اور اپنے فرشتوں ہے تہمیں بجدہ کرایا(آخرتک) بوری حدیث عنقریب بیان ہوگی ان شاءاللہ تعالی - ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تعاجنہیں جن کہتے تھے جوآ گ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔اس کا نام حارث تھااور جنت کا خازن تھا۔اس قبیلے کے سوااور فرشتے

سب كے سب نورى تھے -قرآن نے بھى ان جول كى پيدائش كابيان كيا ہے اور فرمايا ہے مِنُ مَّارِجٍ مِّنُ نَّارٍ آگ كے شعلے كى جوتيزى بلند ہوتی ہے'اسے مارج کہتے ہیں جس سے جن پیدا کئے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا- زیمن میں پہلے جن بستے تھے-انہوں نے فساداورخون ریزی شروع کی تواللد تعالی نے ابلیس کوفرشتوں کالشکردے کر بھیجا-انہی کوجن کہا جاتا تھا-ابلیس نے از بحر کر مارتے اور قل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچادیا اورابلیس کے دل میں بیتکبرسا گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو سی اور سے نہ ہوسکا - چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کاعلم صرف الله تعالیٰ ہی کوتھا - جب پروردگار نے فر مایا کہ زمین میں میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جواگلی قوم کی طرح فساد وخوزیزی کریں تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے یعنی ابلیس کے دل میں جو کبروغرور ہے اس کا مجھی کوعلم ہے جہیں خبرتیں پھر آ دم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اوراچھی تھی۔ جب اس کاخمیر اٹھا تب اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیااور چالیس دن تک وہ یونمی پتلے کی شکل میں رہے ٔ اہلیس آنتا تھااوراس پرلات مارکر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو' پھرمنہ کے سوراخ ہے کھس کر چھے کے سوراخ سے اوراس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت بیکوئی چیز نہیں اوراگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے ہربا دکر کے چھوڑ دول گااوراسے مجھ پرمسلط کیا گیاتو میں ہرگزشلیم نہ کروں گا- چھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھوئی اوروہ سری طرف سے بنچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچی گئ خون گوشت بنتا گیا-جب ناف تک روح پیچی تو اپنے جسم کود کی کرخوش ہوئے اور فورا اٹھنا چا ہالیکن ینچے کے دھڑ میں روح نہیں کپٹی تھی -اس لئے اٹھ نہ سکے -اس جلدی کابیان اس آیت میں ہے و کان الْائسان عَجُولًا لین انسان ب صرااورجلد باز ہے نہ تو خوشی ندرنج میں- جب روح جسم میں پنچی اور چھینک آئی تو کہا المحمد لله رب العلمین اللہ تعالی نے جواب دیا یر حمك الله پهرصرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فر مایا که آ دم کے سامنے بجدہ کرونو ان سب نے تو سجدہ کیالیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہوگیااس نے ندمانا اور تجدے سے اٹکار کر دیا اور کہنے لگامیں اس سے بہتر ہوں-اس سے بڑی عمر والا ہوں-اوراس سے قوی اور مضبوط موں- بیٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بناموں اور آگ مٹی سے قوی ہے- اس کے انکار پر الله تعالی نے اسے اپنی رحمت سے ناامید کردیا اوراس لئے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔اس کی نافر مانی کی سز امیں اسے رائدہ درگاہ شیطان بنادیا۔

گر حضرت آدم علیہ السلام کوانسان ، چانورز مین سمندر ، پہاڑو غیرہ کے نام بتا کران کوان فرشتوں کے سامنے پیش کیا جوابلیس کے ساتھی سے اور آگ سے پیداشدہ سے اور ان سے فرمایا کہ اگرتم اس بات میں سے جو کہ میں زمین میں اسے فلیفہ نہ بناؤں تو ذرا جھے ان چیز وں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری آگی بات سے الدالعالمین تا راض ہے تو وہ کہنے گئے کہ اللہ عزوج اس بات سے پاک ہے کہ تیر سواکوئی اور غیب کو جائے ، ہماری تو ہہ ہا اور اقرار ہے کہ ہم غیب وال نہیں۔ ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں جس کا علم تو ہمیں دے دے ، جیسے تو نے ان کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام ہو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آئیس ان تمام چیز وں کے نام ہتا دو چیئا نجواں نے بتا دیے تو فرمایا اے فرشتو ! کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسان وز مین کے غیب کہ جانب سے بخبر ہو۔ کہ آئیس ان کہ اس کہ اس اس سے بخبر ہو۔ کہ کہ اور اس میں بہت ی با تیں الی ہیں جن میں خامیاں ہیں ، ہم آگر آئیس الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت برح حضرت کہ اور اس میں بہت ی با تیں الی مشہور تغیر مروی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اس قران کو میں ہو جس سے ان کی مشہور تغیر مروی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اس اور اس میں ہی ہی ہی کہ در مین کی شی لینے کے لئے جب حضرت جر سے اس کے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی کو کو میں کہ کی کی کی کو کو میں کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو

تعانی کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو جھے میں سے کچھ گھٹائے۔وہ واپس چلے گئے پھر ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی یہی کہالیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعام اور کے زمین سے ایک بھی اللہ تعام روئے زمین سے ایک بھی مٹی لی۔ چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا' کہیں سفیہ' کہیں ساؤاسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوئیں لیکن بیروایت بھی بنواسر ائیل کی روایات سے پر ہے عالم ااس میں بہت ہی با تیں نیچے کے لوگوں کی ملائی گئی ہیں۔صحابی کا بیان ہی نہیں۔اگر صحابی کا قول بھی ہوتو بھی انہوں نے بعض اگلی کہا ہوں سے لیا ہوگا۔واللہ اعلم۔

تعارف ابليس: 🌣 🌣 حاكم اپني متدرك ميں بہت ى اليى روايتي لائے ہيں اور ان كى سندكو بخارى سے مشروط كيا ہے- مقصد بيہ کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہتم حضرت آ دم کو تجدہ کروتو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا۔ اس لئے کہ گودہ ان میں سے نہ تھا کین ان ہی جبیبااوران ہی جیسے کام کرنے والا تھا اس لئے اس خطاب میں داخل تھااور پھر نافر مانی کی سزا بھکتی۔ اس کی تفصیل ان شاءاللہ تعالی کاد مِنَ الْحِنِ کی تغییر میں آئے گی-ابن عباس کہتے ہیں نافر مانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا-عزرائیل اس کا نام تھا'زمین براس کی رہائش تھی'ا جتہاداورعلم میں بہت بڑا تھااوراس وجہ ہے د ماغ میں ربونتھی ادراس کی جماعت کا ادراس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے حیار پر تھے۔ جنت کا خازن تھا' زمین اور آسان دنیا کا سلطان تھا۔حضرت حسنؓ فرماتے ہیں۔ابلیس بھی فرشتہ نہ تھا۔اس کی اصل جنات سے ہے جیسے کہ آ دم کی اصل انس سے ہے۔اس کی اسناد سے ہے۔عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم اورشهر بن حوشب کا بھی یہی قول ہے۔سعد بن مسعود کہتے میں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسان پر لے گئے تھے۔ وہاں کی عبادت کی دجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباس سے يہ بھى مروى ہے كہ پہلے ايك مخلوق كوالله تعالى نے پيدا كيا أنہيں حضرت آ دم كوسجده كرنے كوكها-انہوں نے انكاركيا جس پروہ جلا دیئے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی۔ ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی۔ انہوں نے قبیل ارشاد کی کیکن بیا ٹر بھی غریب ہےاوراس کی اسناد بھی تقریباغیر سی ہیں-اس میں ایک راوی مبہم ہے-اس وجہسے بیروایت قابل جمت نہیں کافِرِیُنَ سے مراد نافرمان ہے-ابلیس کی ابتداء آفرینش ہی کفروصلالت رچھی-مچھدنٹھیک ٹھاک رہالیکن پھراپی اصلیت پرآ گیا-سجدہ کرنے کا حکم بجالانا الله تعالی کی اطاعت ادر آ دم علیه السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ بینجدہ سلام اور عزت واکرام کا تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور سب کے سب مجدہ میں گر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا' ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں پیرجائز تھالیکن ہمارے دین میں پیر منسوخ ہوگیا-حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عندفر ماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کواپنے سرداروں اورعلماء کے سامنے بحدہ کرتے ہوئے دیکھاتھا تو حضور سے گذارش کی کہ حضور آپ اس کے زیادہ حفذار ہیں کہ آپ کو بجدہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے سامنے مجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو عکم دیتا کہ وہ اپنے خاد ندوں کو سجدہ کزیں کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔امام ر ازی نے اس کور جیج دی ہے بعض کہتے ہیں کہ مجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تھا-حضرت آ دم بطور قبلہ ( یعنی سمت ) کے تھے- جیسے قرآ ان کریم میں ہاورجگہ ہے اَقِم الصَّلْوةَ لِدُلُولِ الشَّمْسِ ليكناس من بھى اختلاف ہاور بہلے بى قول كازياده سيح بونا اچھامعلوم بوتا ہے- يريجده حضرت آ دم کے اگرام بڑائی احتر ام اورسلام کے طور پرتھااوراللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا کیونکہ اس کا حکم تھاجس کی بجا آ وری ضروری تھی-امام رازیؓ نے بھی اسی قول کوقوی قرار دیاہے-اوراس کے سوا دوسرے اقوال کوضعیف قرار دیاہے-ایک تو حضرت آ دم علیہ السلام کا

بطور قبلہ کے ہونا جس میں کوئی بردا شرف ظاہر نہیں ہوتا' دوسر ہے جدے ہے مراد پست عاجز ہونا' نہ کہ زمین میں ماتھا نکا کر حقیقی سجدہ کرنالیکن سے دونوں تاویلیں ضعیف ہیں۔ حضرت قبادہؓ فرماتے ہیں سب سے پہلاگناہ یہی تکبر ہے جوابلیس سے سرز دہوا ۔ صحیح حدیث میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا' وہ جنت میں واخل نہ ہوگا ۔ ای تکبر' کفروعناد کی وجہ نے بہلیں کے گلے میں طوق لعنت پڑااور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری سے دھتکارا گیا۔ یہاں 'دیکان صار'' کے معنی میں بتلایا گیا ہے جیسے کہ فکان مِن الْمُعُرِقِيْن اور فَنَ مِن الطَّلِمِيْنَ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا شہوت ہو تھمعنی میہ ہوئے کہ وہ کا فرہوگیا۔ ابن فورک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کا فروں میں سے تھا۔

وَقُلْنَا لَيَادَمُ السَّكُنُ آنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدَا حَيْثُ شِئْعًا وَلا تَقْرَبَا لهٰ فِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّلِمِيْنَ ۞ فَازَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الشِّيطُوْ ابَعْضُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الشِيطُوْ ابَعْضُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كُنَّ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَلَّ الْمِيطُوْ ابَعْضُ عَدُو وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَلَّ الْمِيطُو ابَعْضُ عَدُو وَلَكُمُ فِي الْآرضِ مُسْتَقَلَ وَمَتَاعً إلى حِيْنِ ۞ وَمَتَاعً إلى حِيْنِ ۞

اور ہم نے کہد دیا کہاہے آ دمٹم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال کہیں ہے چا ہو با فراغت کھاؤ پولیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ور نہ ظالم ہو جاؤ کے 🔾 لیکن شیطان نے بہکا کروہاں سے نکلواہی دیا اور ہم نے کہد دیا کہا تر جاؤ - تم ایک دوسرے کے دمٹمن ہواورایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں

#### تھبرنا اور فائدہ اٹھانا ہے O

اعزاز آدم علیدالسلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۳۵-۳۹) حضرت آدم علیدالسلام کی بیاور بزرگی بیان ہورہی ہے کہ فرشتوں سے بجدہ کرانے
کے بعد انہیں جنت میں رکھااور ہر چیز کی رفصت دے دی - ابن مردویہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک مرتبہ حضور کے دریافت کیا کہ یارسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا' ہاں! نبی بھی رسول بھی بلکداللہ تعالیٰ نے ان سے
آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہتم اور تمہاری یوی جنت میں رہو - عام مضرین کا بیان ہے کہ آسانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا
لیکن معز لداور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت ذمین بھی 'سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ -

اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہیں رہنے سے پہلے حضرت حوّا پیدا کی گئی تھیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علاء سے بروایت ابن عباس مروی ہے کہ اہلیس کے مروووقر اردینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پراونگھ کی کیفیت طاری کر دی گئی اور ان کی بائیں لیلی سے حضرت حواً کو پیدا کیا۔ جب آ کھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا تصم عطافر مایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہوجانے کے بعد حضرت حواً پیدا کی کئیں۔

کے اوراس سے فائدہ حاصل کرتے رہو گے-سانپ اورابلیس کا قص<sup>ا</sup> یعنی ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا- کس طرح وسوسہ ڈالا وغیرہ اس

کے بارے میں لیے چوڑے قص مفسرین نے کھے ہیں لیکن وہ سب بنی اسرئیل کے ہاں کا نز اندے تا ہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان

كريس كے كيونكهاس واقعد كابيان وہال كى قدر تفصيل كے ساتھ ہے-

ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت کا پھل چکھتے ہی جنتی لباس اتر گیا' اپنے تئیں نگا دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے لیکن چونکہ قد طویل تھا اور سرکے بال لیے نتے وہ ایک درخت میں اٹک گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آ دم کیا مجھ سے بھا گتے ہو؟ عرض کیا 'نہیں

اللی میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں-ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اے آ دم میرے یاس سے حلے جاؤ' مجھے میری عزت کی قتم' میرے پاس میرے نافر مان نہیں رہ سکتے'اگر اتن مخلوق تم میں پیدا کروں کہ زمین بھرجائے اور پھروہ میری نافر مانی کرے تو یقیناً میں اسے بھی نافر مانوں کے گھر میں پہنچادوں-بیروایت غریب ہےاور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ اعضال بھی ہے-

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آ دم نمازعصر کے بعد سے کے کرسورج کفروب ہونے تک کی ایک ساعت ہی جنت میں رہے۔حضرت حسنٌ فرماتے ہیں بیا یک ساعت ایک سوتمیں سال ک<sup>ہ</sup>تھی۔ رہیج بن انس فرماتے ہیں' نویں یا دسویں ساعت میں حضرت آ دمّ کا خراج ہوا'ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پرتھا۔سدگ کا قول ہے کہ حضرت آ دم ہند میں امرے آپ کے ساتھ حجرا سود تھا اور جنتی درخت کے ہے جو ہند میں پھیلا دیئے اور اس سے خوشبود ار درخت پیدا ہوئے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہند کے شہر ' وھنا'' میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔حسن بھری فرماتے ہیں حضرت آ دم

ہند میں اور مائی حواجدہ میں اتریں اور ابلیس بصرہ سے چندمیل کے فاصلہ پر دستمیساں میں پھینکا گیا اور سانب اصفہان میں-ابن عمرٌ کا قول ہے کہ حضرت آ دم صفایر اور حضرت حوامروہ پراتر ہے-اتر تے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تتھے اور سر جھکا ہوا تھا اور اہلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسان کی طرف نظریں جمائے اتر ا-حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام صفتیں سکھادیں اور تھلوں کا توشد دیا۔ ایک مدیث میں ہے کہ تمام دنول میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آ دم پیدا کئے گئے اس میں جنت میں داخل کئے گئے ادراس دن

نكالے محتے - ملاحظہ ہوسچے مسلم اورنسائی -

امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی کی ناراضی کی وجو ہات مضمر ہیں۔اول تویہ وچنا جا ہے کہ ذرای لغزش پر حضرت آدم علیه السلام کوس قدرسزا ہوئی -کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کتم گناہوں پر گناہ کئے جاتے ہواور جنت کے طالب ہو کیاتم بھول مھنے کہ تہارے باپ آ دم علیہ السلام کوعش ایک ملکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں وشن کی قید میں ہیں ویکھئے کب صحت وسلامتی کے ساتھ اپنے وطن پنچیں۔ فتح موسلی کہتے ہیں ہم جنتی منے اللیس کے بہکانے میں آ کرونیا کی قید میں آ تھینے اب سوائے م ورنج کے یہاں كياركها ہے؟ بي قيدو بنداى وقت أو في عب بم وبين كن جا كين جهال سے لكالے كئے بيں-

اگرکوئی معترض اعتراض کرے کہ جب آ دم علیہ السلام آسانی جنت میں تھے اور اہلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھروہ وہاں کیسے پہنچا؟ تواس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے جواب ہیں کہ بطورا کرام کے اس کا داخل ہونامنع تھا نہ کہ بطورا ہانت اور چوری کے۔ چنانچے تو ما قامیں ہے کہ سانب کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور پیھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سےاس نے وسوسہان کے دل میں ڈالا تھا-اور بعض نے کہاہے کہز مین سے ہی وسوسہان کے دل میں ڈالا-قرطبیؓ نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں اوران کے مارڈ النے کے حکم ہے متعلق حدیثیں بھی تحریر کی ہیں جو بہت مفیداور ہاموقع ہیں۔ يِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الثَّوَّا

تغير سورة بقره \_ باره ا حصرت آوم نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکولیں اور اللہ تعالی نے ان کی تو بیقیول فرمالی - وہ تو بیقیول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے O

الله تعالى كے عطاكر ده معافى نامه كامتن: 🖈 🖈 (آيت: ٣٧) جوكلمات مفترت آدمٌ نے سيھے تھے ان كابيان خود قرآن ميں موجود ے- قالًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخسِرِيُنَ يعِي ال دونول نے كها اے مارے دب مم نے اپنی جانوں پرظلم کیا' اگر تو ہمیں نہ بخشے گااور ہم پررحم نہ کرے گا' تو یقیناً ہم نقصان والے ہوجا ئیں گے۔اکثر بزرگوں کا بہی قول ہے۔ ابن عباس ﷺ احکام ج سیکھنا بھی مروی ہے۔عبید بن عمیر کہتے ہیں وہ کلمات میں تھے کہ انہوں نے کہاالٰہی جوخطامیں نے کی کیا اسے میرے پیدا كرنے سے بہلے ميري تقدير ميں لكوديا كيا تھا؟ يا ميں نے خوداس كى ايجادكى؟ جواب ملاكدا يجا دنہيں بلكہ بہلے بى لكوديا كيا اسے من كرآ ب نے کہا' پھرالہی جھے بخشش اورمعافی مل جائے۔ابن عباسؓ ہے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آ دمؓ نے کہاالہی کیا تو نے مجھےا پنے ہاتھ سے پیدا نهیں کیا؟ اور مجھ میں اپنی روح نہیں چھونگی؟ میرے چھیکئے پر یَرُحَمُكَ اللّهُ نہیں کہا؟ کیا تیری رحت غضب برسبقت نہیں كرگئ؟ كيا ميرى پیدائش سے پہلے بیخطامیری تقدر میں نہیں لکھی تھی؟ جوال سکر ہاں-بیسب میں نے کیا ہے تو کہا پھرالہی میری توبہ قبول کر کے جھے پھر جنة لسكتى م يانبيرى؟ جواب ملاكه مال- يوكمات يعنى چند بالله الليس جوآب في الله سي كيليل-

ابن انی حاتم کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے کہاالٰہی اگر میں تو بہروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ جواب ملاکہ ہاں-اللہ سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے یہی معنی ہیں۔ لیکن بیصدیث علاوہ غریب ہونے کے منقطع مجی ہے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر رَبّنا طَلَمُنا اوران سب باتوں پر مشمل ہے۔حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ وہ كلمات يه بين اللُّهُمَّ لَا اِلَّهَ الَّهِ الَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكَ رَبِّ اِنِّى ظَلَمُتُ نَفُسِى فَاغْفِرُلِى اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ اَللَّهُمَّ لَا اِلَّا ٱلْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي فَارْحَمْنِي إِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهِ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكِ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي فَتُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قرآن كريم ميں اور جكد ب کیالوگ خبیں جانتے؟ کہا-اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبے تبول فر ما تا ہے؟ اور جگہ ہے جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یااپنی جان پرظلم کر بیٹھے پھر توباستغفار كرية وه وكيم لي كالله الى كاتوبة بول كرل كا-اوراس اي رحم وكرم ميس لے كااور جگه و مَنْ قَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا الْخ انسب آيوں ميں ہے كەاللەتغالى بندوں كى توبةول كرتائ اس طرح يهال بھى يمى فرمان ہے كدوه الله توبكرنے والول کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑے رحم والا ہے-اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف وکرم اس کے اس فضل ورحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنهگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا - پچ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں نہاس سے زیادہ کوئی مہر وکرم والا نہاس سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فر مانے والا-

قُلْنَا الْهَبِطُوْ المِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُّ مِّنِّي هُـُدَى فَمَنْ هُدَايَ فَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْتِنَّا اوَلَلْكَ آصَهُ لَ النَّالِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ١٠٠٠

### آ يتول كوجيطا كي وهجبني بي اور ميشاى بي ربي ع ٥

### ليبَنِيَ اِسْرَاءِ يُلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِى الَّتِيَّ انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاوَفُوْا بِعَهْدِي اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِسَّاى فَارْهَبُونِ ﴿ وَامِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوَّا اَوَّلَ كَافِي بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوَّا اَوَّلَ كَافِي بِهُ وَلَا تَشْتَرُوا بِالْتِي ثَمَنَا قَلِيْلًا وَإِسَّاى فَاتَّقُونِ ﴿

اے بنی اسرائیل میری اس نعت کو یاد کرد جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرد- میں تمہارے عہد کو پورا کردن گا اور صرف جھے ہی سے ڈرو O اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تعدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کا فرنہ بنواور آیتوں کو تھوڑی تیت پر نہ بچواور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو O

بنی اسرائیل سے خطاب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ﴿ ﴿ ﴿ اَیت: ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعدار کی کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور انتہائی لطیف پیرایہ میں آئیس جھایا گیا ہے کہ آم ایک پیٹیم کی اولا دمیں سے ہوئتہار سے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہاور تر آن اس کی تقعد بی کررہا ہے پھر تہمیں چاہے کہ سب سے پہلے انکار تمہیں سے شروع ہو-اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلو والسلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جا تا ہے کہ تم میر سے صالح اور فرما نبر دار بند سے کی اولا دہو-تمہیں چاہے کہ اپنے جدا مجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ ۔ جیسے کہا جا تا ہے کہ تم تی کے لڑکے ہوئے تفاوت میں آگے برطوح تم پہلوان کی اولا دہو- داد شجاعت دو - تم عالم کے کا تابعداری میں لگ جاؤ ۔ جیسے کہا جا تا ہے کہ تم تی کے لڑکے ہوئے تھا گیا ہے دُرِیَّةً مَنُ حَمَلُنَا مَعَ نُوْ ہِ اِنَّهُ کَانَ عَبُدُ اشْکُورُ اللہ یعنی ہارے شکر گذار بندے حضرت نوح کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا 'ییان کی اولا دہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور نے دریافت کیا کہ کیاتم نہیں جانے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا مام اسلام اسلام حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور نے کہاالہی تو گواہ دہ - اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں - ان معتوں کو یا ددلایا جاتا ہے جوقد رہ کا ملہ کی بری بری نشانیاں تھیں مطلا پھر سے نہروں کو جاری کرنا 'من وسلوگا اتارنا' فرع نیوں سے آزاد کرنا' انہیں میں سے انہیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا' ان میں سلطنت اور بادشاہی عطافر مانا وغیرہ ان کو ہدایت دی جاتی ہمیرے وعدوں کو پورا کرویعنی میں نے جوعہدتم سے لیا تھا کہ جب محمد عقطے تہمارے پاس آئیں آوران پرمیری کتاب قرآن کریم نازل ہوتو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان ان اوہ تہمارے بوجہ ہمی کو اور میں اسلام کے مقبادل آسان دین دول گا - دوسری جگہاں کا بیان اس طرح ہوتا ہے و قَالَ اللّٰهُ اِنِّی مَعَکُمُ لَیْنُ مَنہُ الصَّلُو ةَ وَ اَنْدَیْمُ الزَّ عُو ةَ الْحَیْفِ الْمُ اللّٰ اللّٰہُ اِنِّی مَعَکُمُ لَیْنُ السَّلُو قَ وَ اَنْدَیْمُ الزَّ عُو ةَ الْحَیْفِ الْمُ اللّٰ کہ اِنْک کیا تھا کہ جس میں دولوں کی ہدایت مان دین دول گا و دوسری جگہاں کا بیان اس طرح ہوتا ہے و قَالَ اللّٰهُ اِنِّی مَعَکُمُ لَیْنُ السَّلُو قَ وَ اَنْدَیْمُ الزَّ عُو ةَ الْحَیْفِ الْحَرِی اللّٰ اللّٰہُ اِنْک مَامُونَ وَ اَنْدَیْمُ الزَّ عُو وَ الْکَ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ

حضرت امام رازیؓ نے اپنی تغییر میں ہڑے ہوے انبیاء لیہم السلام ہے آپ کی بابت پیشین گوئی قال کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کا عہد'اسلام کو مانتااوراس پیمل کرنا تھا-اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا'ان سے خوش ہونا اور جنت عطافر مانا ہے-مزیدفر مایا' مجھ سے ڈرواییا نہ ہو جوعذابتم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں-اس لطیف پیرایہ کوبھی ملاحظہ فرمایئے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی كس طرح ترجيب كے بيان كولمى كرديا كياہے-رغبت وربست دونوں جمع كركے اتباع حق اور نبوت محمد كى دعوت دى گئى-قرآن كے ساتھ تھیجت حاصل کرنے اس کے بتلائے ہوئے احکام کو مانے اوراس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی-اس لئے اس ك بعدى فرمايا كمم اس قرآن عكيم رايمان لاؤجوتمبارى كتابى بهى تفديق اورتائيد كرتائي جي الكروه ني آئ بين جوامى بين عربى میں جو بشر میں جونذر بین جوسراج منیر میں جن کا اسم شریف محر ہے ﷺ - جوتورا ۃ اور انجیل کو سے ماننے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ تورا ۃ اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لا نا تورا ۃ کی سپائی کی دلیل تھی۔ اس لئے کہا گیا کہ وہ تہمارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تقعدیق کرتے ہیں۔علم ہونے کے باوجودتم ہی سب سے پہلے افکارنہ کردیعض کہتے ہیں' بے کضمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکاہے بما انزلت اور دونوں تول در حقیقت سے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننارسول کو ماننا ہے اور رسول کی تقدیق قرآن کی تقیدیق ہے۔ اول کا فرسے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں کیونکہ کفار قریش بھی اٹکار اور کفر کر چکے تھے لبذا بنی اسرائیل کا اٹکار اہل کتاب میں ہے پہلی جماعت کا اٹکارتھا' اس لئے انہیں اول کا فرکہا گیا- ان کے پاس وہ علم تھا جودوسروں کے پاس نہ تھا-میری آیتوں کے بدلے تھوڑامول ندلو یعنی دنیا کے بدلے جو تلیل اور فانی ہے میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑ واگر چدونیا سارٹی کی ساری بھی مل جائے جب بھی وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی' بہت تھوڑی ہےاور بیخودان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔سنن ابو داؤد میں ہےرسول اللہ علی فرماتے ہیں جو محض اس علم کوجس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لئے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبوتک نہ یائے گا-علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کئے ہوئے لینا جائز ہے اس *طرح علم سکھانے* والےعلاءکو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تا کہ وہ خوش حال رہ سکیس اور اپنی ضروریات بوری کرسکیس-اگر ہیت المال سے بچھ مال ندماتا ہواورعلم سکھانے کی

وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کرسکتے ہوں تو پھر اجرت مقرر کرکے لینا بھی جائز ہے اور امام مالٹ امام شافئ امام احد اور جمہور علائے کا یہی ند بب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کانے ہوئے خض پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حصّور کے سامنے بیقصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا إِنَّ اَحَقَّ مَا اَحَدُنتُهُ عَلَيْهِ اَحُرًا كِتَابُ اللّه لِين جن چیزوں پرتم اجرت لے سکتے ہوان سب میں زیادہ حقد ارکتاب اللہ ہے۔ وسری مطول حدیث میں ہے کہ ایک محض کا تکار ایک عورت سے آپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں زَوَّ حُتُکھا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرانِ میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اور تو اے قرآن کی می الْقُرانِ میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اور تو اے قرآن کی می و کتھے یا د ہے اسے بطور حق مہریا دکرا دے۔

یں دیا اور واسے اس کے بوجے یا وہے اسے بور کی اس کے اسے بور کی ہے تھے ہور کی اس کے اس کھایا'اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیددی'اس نے ابوداو دکی ایک حدیث میں ہے'ایک شخص نے اہل صفہ میں ہے کی کہان لینی ہے تو اسے گھوڑ دیا ۔ حضرت ابی بن رسول اللہ عظیم ہے مسئلہ بو چھا۔ آپ نے فرمایا'اگر مجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی کعب ہے بھی ایسی ہی ایک مرفوع حدیث مروی ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سمھایا' پھر اس پر تحفہ اور ہدیہ لے کراپ نو اب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلاشک وشیہ جائز ہے جسے او پر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم -صرف اللہ ہی ہے ڈر نے کے بیر محنی ہیں کہ اللہ کی رحمت کی بلاشک وشیہ جائز ہے جسے او پر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلی عافر مانیوں کو چھوڑ دے اور دونوں حالتوں میں اپ نہ رب کی طرف سے دیئے گئے نور پرگامزن رہے۔ خرض اس جملہ سے آئیس خوف والیا گیا کہ وہ دنیا دی لائے میں آگر حضور گی نبوت کی تھد این کو جواس

### وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ وَآنَتُمُ تَعْلَمُونَ۞ وَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ وَازَكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ۞

حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرواور نہ حق کو چھپاؤ -تمہیں تو خوداس کاعلم ہے O اور نماز دن کو قائم رکھا کرواورز کو ق دیتے رہا کرواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ دکوع کہا کرو O

بدخو یہودی: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٣ ۔ ٣٣) یہودیوں کی اس بدخصلت پران کو تنبید کی جارہی ہے کیونکہ وہ جانے کے باوجود ہی توحق و باطل کو خلط ملط کردیا کرتے تھے کبھی حق کو چھپالیا کرتے تھے۔ بھی باطل کو خلام کرتے تھے کہذا انہیں ان ٹاپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا ہے اور حق کو خلام کررنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ حق و باطل کی جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اللہ کے بندوں کی خیر خواجی کرو۔ یہودیت ونصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ کی بابت پیشین کو ئیاں جو تبہاری کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ ' تَکْتُمُوْ المجز وم بھی ہوسکتا ہے اور منصوب بھی یعنی اسے اور اسے جمع نہ کرو۔ ابن مسعودٌ کی قرات میں تکویت کو تی جانے ہوئے ایک بے حیائی نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ می ہو گئے کہ نور اور مالاوٹ کرنے کا کیساعذا ہے۔ معنی یہ وسے کہ حق کو حق جانے ہوئے ایک بے حیائی نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ می باوجودا سے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیساعذا ہوگا۔ پھر بھی افسوس کہ تم بدکرواری پر آ مادہ نظر آتے ہو۔

پھرانہیں تھم دیا جا تا ہے کہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھؤ ز کو ۃ دواورامت محمد کے ساتھ رکوع بجود میں شامل رہا کرؤانہیں میں مل جاؤ اورخود بھی آپ ہی کی امت بن جاؤ – اطاعت واخلاص کو بھی ز کو ۃ کہتے ہیں۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ ز کو ۃ دوسو



درہم پڑ پھراس سے زیادہ رقم پرواجب ہوتی ہے۔ نماز وز کو ۃ فرض وواجب ہیں۔ اس کے بغیر سجی اعمال غارت ہیں۔ ز کو ۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مرادلیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرؤسے مرادیہ ہے کہا چھے اعمال ہیں ایما نداروں کا ساتھ دواوران ہیں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے اور یہاں پرامام قرطبیؒ نے مسائل جماعت کو سبط سے بیان فرمایا ہے۔

# اَتَاهُرُونَ التَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمُ تَتَلُوْنَ الثَّامُ الْكَابِ الْفَلَا لَعْقِلُوْنَ \

کیالوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اورخودایے تین بھول جاتے ہو؟ باوجود یکے تم کتاب کو پڑھتے ہو- کیا اتن بھی تم میں بھے نہیں؟ ۞

دوغلاین اور یہودی: ہنتہ ہم (آیت: ۴۳) یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو' کیے اور نہ کرئے' اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے' پھرتم خودایسا کیوں کرنے گئے ہو؟ جیسا دوسروں کوتقویٰ طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو' خود بھی تواس کے عامل بن جاؤ' لوگوں کو روزے نماز کا حکم و بنا اور خوداس کے پابند نہ ہونا' بیتو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کوخود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہوگین اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کرتم خودا پی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ بیہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کواس دین اسلام کوقبول کرنے کے لئے کہتے ہوگر دنیاوی ڈر'خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابوالدروا رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں' انسان پورا سمجھ دار نہیں ہوسکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دکھی کران کا دشمن نہ بی جائے اورا پیٹن خود عامل نہ تھے جس کی وجہ سے اللہ توالی نے ان کی نہمت کی۔

تعالی نے ان کی نہمت کی۔

تعالی نے ان کی نہمت کی۔

مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات: ﷺ ہے ہی ابت کو کہنا تو خوداچھائی ہے بلکہ بیتو واجب ہے کہا چھی چیز کا تھم دینے پران کی برائی نہیں کی گئی بلکہ خود فہرنے نے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خوداچھائی ہے بلکہ بیتو واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کوخود مجی اس پر کمل کرنا چاہئے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرایا تھا و مَا اُرِیدُ اُن اُنَعَالِفَکُمُ اِلّٰی مَا اَنْہِلُکُمُ عَنْهُ اللّٰہ کی مدد ہے ہے نہیں ہوں کہ جہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے میری تو فیق اللہ کی مدد ہے ہے میرا جروسہ ای پر ہے اور میری رغبت ورجوع بھی اس کی طرف ہے۔ پس نیک کاموں کے کرنے کے لئے کہنا بھی واجب ہے اورخود کرنا ہی ہی ہے میں واجب ہے اورخود کرنا ہی واجب ہے اورخود کرنا ہی ہی ہے کہیں واجب ایک ویک کرنے کے لئے کہنا بھی واجب ہے اورخود کرنا ہی ہی ہے کہیں والد دوسروں کو اچھائی کا تھی کہیں ہے۔ گوبعض کا ایک ضعیف قول یہی ہی ہے کہ برا نہیں جو اس کو دیکر نا تو بالکل ہی ٹھی ہے کہ برا نہیں جھوڑ دیا نہیں جو لگھیکٹیس کی جران حضرات کا اس آیت ہو لیا گئی کو دو ہرا گئیگار ہوگا۔ کہیں بلک کے کہیں کہائی کا تھم کر سے اور برائی ہے روے اورخود بھی کر سے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑ ہے گا تو دو ہرا گئیگار ہوگا۔ ایک میٹیل بلک کے کہیں کی ام ہے کہیں ایک میٹیل کی حدیث غربی ہے کہیں کی حدیث عرب ہے۔ مندا جمد کی صدیث عمل کو اور کو کھلائی سکھائے اورخود کمل نہ کرے اس کی مثال رسی کی ویک اس کی روشن سے فائد کی گئی ہوں کو کھلائی سکھائے جوائم کی کہیں کہیں ہے کہائی کہیں کہیں کہیں کہیں ہوگوں کو کھلائی سکھائے جوائم کو دوئیس کرتے تھی ملکم کے دوئیس کرتے تھی ملکم کے دوئیس کرتے تھی ملکم کی دوئیس کرتے تھی ملکم کے دوئیس کرتے تھی ملکم کی دوئیس کی سے تھی ملکم کے دوئیس کرتے تھی ملکم کے دوئیس کی کھیل کی سیائی سکھیا کی سکھی کے دوئیس کرتے تھی ملکم کے دوئیس کرتے تھی ملکم کے دوئیس کی سکھیل کے دوئیس کی سکھیل کے دوئیس کرتے تھی ملکم کے مسلم کی سکھیل کی سکھیل کی سکھیل کی سکھیل کے دوئیس کرنے کوئیس کی سکھیل کی سکھیل کی سکھیل کی سکھیل کی س

اوجود مجھتے نہیں تھے-

دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کا نے جارہے تھے ہے حدیث سے جھے ہے۔ ابن حبان ابن ابی حاتم 'ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو واکل فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اسامہ ہے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان سے چھی ہیں گہتے' آپ نے جواب دیا کہ تمہیں سنا کرہی کہوں تو ہی کہنا ہوگا' میں تو آنہیں پوشیدہ طور پر ہروقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلا نانہیں چاہتا۔ اللہ کاتم میں کسی میں کسی میں کسی بات کو پھیلا نانہیں چاہتا۔ اللہ کا قدر است خض کو سب سے افضل نہیں کہوں گا اس کے کہ میں نے جناب رسول اللہ علی ہے سنا ہے کہ ایک خض کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی آئیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے اردگر دچکر کھا تا رہے گا' جہنمی جع ہوکر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور ہرائیوں سے روکے والے تھے' یہ آپ کی کیا حالت ہے' وہ کے گا افسوں میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا' میں تمہیں روکنا تھا لیکن خو ڈنہیں رکتا تھا (منداحمہ) بخاری و مسلم میں بھی بیروایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک فخص نے کہا حضرت میں بھلا ئیوں کا حکم کرنا اور برائیوں ہے لوگوں کوروکنا
عابتا ہوں' آپ نے فرمایا' کیاتم اس درجہ تک بی گئے گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں' آپ نے فرمایا' اگرتم ان تین آیتوں کی فضیحت سے نڈر ہو
گے ہوتو شوق سے وعظ شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ تین آ بیش کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اَتَاهُرُوُ ک النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُ ک
اَنْفُسَکُمُ کیا تم لوگوں کو بھلا ئیوں کا حکم دیتے ہواور خود اپنے شین بھولے جارہ ہو؟ دوسری آ بت لِم تَقُولُوُ کَ مَا لَا تَفَعُلُونَ کَبُرُ مَقَتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَن تَقُولُونُ مَا لَا تَفَعُلُونَ کیوں تم وہ ہم جوجو خوٹو نیس کرتے؟ اللہ کے نزدیک بیروی ناپندیدہ بات ہے کہ تم وہ ہم جوجو خوٹریس کرتے؟ اللہ کے نزدیک بیروی ناپندیدہ بات ہے کہ تم وہ ہم جوجو خود نہ کرو۔ تیسری آ بیت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان وَ مَا اُریکُدُ اَن اُخالِفَکُمُ اِلٰی مَا اَنْها کُم عَنٰهُ اِن اُریکُدُ اِلّا اِسْکُمُ مَا اللّٰ اللّٰهِ اَن تَقُولُونَ مَا اللّٰهِ عَنْ مِی جَن کا موں سے شہیں منع کرتا ہوں اُن میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں جاہتا' میرا ارادہ صرف اپنی طاقت میرا ملل کرنا ہوگا میں تین میروں آ بیوں سے جوفوں ہو؟ اس نے کہائیس فرمایا پھرتم اپنی نفس سے شروع کرو۔ (تفسیر مردویہ) ایک ضعیف حدیث طبرانی میں ہے کہائیس کی حضور نے نامی کرنے لگ جائے۔ حضرت ابرائیم خق نے بھی حضرت ابن عباس والی تینوں آ بیش پیش کرنے فرمایا ہو کہاں تک کہوہ خود آ بی می کرنے لگ جائے۔ حضرت ابرائیم خق نے بھی حضرت ابن عباس والی تینوں آ بیش پیش کرنے فرمایا ہو کہوں کو خود سے قصہ گوئی پیندئیس کرتا۔
میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پیندئیس کرتا۔

وَاسْتَعِينُو الْإِلْصَّلُووْ وَالْهَالَكِيْرَةُ الْآعَلَى الْخَشِعِينَ ١٤ وَالْهَالَكِيْرَةُ الْآعَلَى الْخَشِعِينَ ١٤ الَّذِينَ يَظُنُونَ آنَهُمُ مِّلُقُواْ رَبِّهِمْ وَآنَهُمْ الْيَهُ رَجِعُونَ ١٤

م لايه



#### کرجائے والے ہیں O

ابن جریز میں ہے نبی ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بیتا بہورہے ہیں آپ نے ان سے (فاری زبان میں ) دریافت فرمایا کہ دروشکم داری؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہاہاں آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کردواس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ثنی اللہ تعالی عنہ کوسفر میں اپنے بھائی حضرت تھم کے انتقال کی خبرملتی ہے تو آپ اِنّا اللّٰهِ پڑھ کرداستہ سے ایک طرف ہٹ کراونٹ بھا کرنماز شروع کردیتے ہیں ادر بہت لمی نماز اداکرتے ہیں۔ پھراپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آبیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیز وں صبروصلو ق سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔

ان کی شمیر کامر جع بعض اوگوں نے تو صلوٰۃ یعنی نمازکو کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کامر جع ہے جیسے قارون کے تصدیس وَ لَا یُلَقًا هَا کی ضمیر – مطلب بیہ ہے کہ صبر وصلوٰۃ ہر شخص کے بس کی چیز نہیں 'یہ حصہ اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے یعنی قرآن کے مانے والے سیچ موئ کا بینے والے متواضع 'اطاعت کی طرف جھکنے والے وعد ہو تھیں ایک سائل کے حوال پر حضور "نے فرمایا تھا 'یہری چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہر بانی ہواس پر آسان ہے۔ این جریز نے اس آیٹ کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہود یوں فرمایا تھا 'یہری چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہر بانی ہواس پر آسان ہے۔ این جریز نے اس آیٹ کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہود یوں سے بی خطاب قرار دیا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ گویہ بیان انہی کے بارے میں لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے۔ واللہ اعلم – آگے جل کر خشیعی نئی کی صفت ہے۔ اس میں ظن معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے جسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے مہت سے نام ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ خود قرآن کر کیم میں وراً

الُمُحُرِمُوُنَ النَّارَ فَظَنُّوْا أَنَّهُمُ مُّوَاقِعُوهُ هَا يَعِيٰ كَنْهَارِجَهُم كُود كِير كِيقِين كرليل كَ كداب بهم اس ميں جمونک دينے جائيں گے- يہال بھی ظن يقين كے معنى ميں ہے بلكہ حضرت مجاہدٌ فرماتے ہيں قرآن ميں ايى جگه ظن كالفظ يقين اور علم مے معنى ميں ہے- ابوالعاليہ جھى يہاں ظن كے معنى يقين كرتے ہيں-حضرت مجاہدٌ سدى ذرئے بن انس اور قاده كا بھى يہى قول ہے- ابن جرت جھى يہى فرماتے ہيں-قرآن ميں دوسرى جگہ ہے إِنّى ظَنَنْتُ إِنِّى مُلْقِ حِسَابِيَهُ كَيْن مُحْصِيقِين تھاكہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے-

ایک سیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہ کار بندے سے اللہ تعالی فرمائے گا' کیا میں نے تجھے ہوی بیخ نہیں دیئے تھے؟

کیا تجھ پرطرح طرح کے اکرام نہیں کئے تھے؟ کیا تیرے لئے گھوڑے اور اور ف محر نہیں کئے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام' کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا' ہاں پروردگاریہ سب پھھ تھا۔ پھر کیا تیراعلم ویقین اس بات پر نہ تھا کہ تو جھے سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالی است مین میں مانتا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا بس جس طرح تو جھے بھول گیا تھا' آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا' اس حدیث میں بھی لفظ طن کا ہے اور معنی میں یقین کے ہے۔ اس کی مزید تحقیق تفصیل ان شاللہ تعالیٰ نسُو اللّٰهَ فَانُسْنهُ مُ انْفُسَهُ مُن کُنفیر میں آگے آئے گی۔

# لَيَكِنَ السَرَاءِيُلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي النَّقِ آنْعَمْتُ عَلَيْكُو وَالِّ

### اےاولا دیعقوب میری اس نمت کو یا د کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تنہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی 🔾

# وَاثْقُواْ يَوْمِنَا لَا تَجْزِى نَفْسَ عَنَ نَفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَالْأَهُمَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَلُ وَلَا هُمْ مُنْضَرُونَ ﴿ فَا لَكُونُ مَنْهَا عَدَلُ وَلَا هُمْ مُنْضَرُونَ ﴿ فَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلُ وَلَا هُمْ مُنْضَرُونَ ﴿

اس دن سے ڈرتے رہوجب کوئی کی کوفق نددے سکے گا اور ندشفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدید لیا جائے گا اور ندہ مدد کئے جائیں کے 🔾

حشر کا منظر: ﷺ ﴿ اَیت: ۴۸ اَنعتوں کو بیان کرنے کے بعد اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کی کو بچھ فائدہ نہ وہ گا جسے فرمایا و کا تَزِرُو اَزِرَةٌ وِزُرَ اُخُری بِینی کی کا او جھ کی پرنہ پڑے گا اور فرمایا لِکُلِّ امْرِی مِّنْهُمُ یَوُمَیْذِ شَانَ یُغْنِیْهِ بین اس دن برخض نفسانسی میں پڑا ہوا ہوگا اور فرمایا اے لوگو ایٹ رب کا خوف کھا داور اس دن سے ڈروجس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو پچھ فائدہ نہیں پہنچا سے گا - ارشاد ہے و لَا یُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ بینی کی کا فرک نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہواور فرمایا ان کفار کوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی - دوسری جگہ ابل جہنم کا بیمقول نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارانہ کوئی سفارش ہے ووٹ کا دوست سے چھوٹنا کہ دوست سے بھوٹنا ور بھی ہوں اور تیا دیہ اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چہنی ہوں اور تیا در جگول نہ ہوگا اور جولوگ کفر پر مرجاتے ہیں وہ اگر زبین بھر کہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدید و بھی نہیں ہوسکتا' اور جگہ ہے' کا فروں کے پاس اگرتمام زبین کی چیزیں اور اس کے شل اور بھی ہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدید میں جھوٹنا کو بھی ہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدید و سے جھوٹنا کہ بھی نہیں ہوسکتا' اور جگہ ہے' کا فروں کے پاس اگرتمام زبین کی جیزیں اور اس کے شل اور بھی ہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدید و یں پھر بھی تھی ہوں اور قیا مت نے دیا ہوں شہور کی میڈ ایوں میں جتمارا ٹھیکا نا جہنم ہے۔ اور جگہ ہے۔ گوہ وہ زبر دست فدید ویں پھر بھی قبول نہیں کا فروں ہے۔ تبہارا ٹھیکا نا جہنم ہے۔ اس کی آگر میں داری وارث ہے۔

مطلب ہے کہ ایمان بغیر سفار آل اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن بیں ارشاد ہے اس دن ہے پہلے نیمیاں برلے ہے ہیں مردوقی اور شفاعت مزید فرمای آل ہوئی ہوگ مددوقی اور شفاعت مزید فرمایا آلا بیکٹے فیکو و کہ جلا آس دن مذی ہوگ مددوقی اور شفاعت مزید فرمایا آلا بیکٹے فیکو و کہ جلا آس دن مذی ہوگ مددوقی اور شفاعت مزید فرمایا آلا مدیث بیں صرف کے معنی فل اور دل کے معنی فریفہ مردی بیل کین بی آپ نے فرمایا فریب ہے اور سی اور بیلا بی ہے۔ ایک روایت بیل ہے محضورے بوجھا گیا کہ یا رسول الشعدل کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ ان کی مددیمی مدی قول پہلا بی ہے۔ ایک روایت بیل ہے محفور سے بی چھا گیا کہ یا رسول الشعدل کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ ان کی مددیمی مدی قول پہلا بی ہے۔ ایک روایت بیل کی جاد و شم جا تیں گی جادو شم جا تا تارہے گا کی کے دل بیل ان کے لئے رحم ندرہے گا دخودان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی اور جگدہے ہو کہ انکہ و و بیا گیک ہوئی کی گئی ہے۔ اور آپ ہے مسلم کوئی تیل ہوگئی ہوئی کی مددیمی مند کی مددیمی کی تارہ کی مددیمی کی مددیمی کی مددیمی کی مددیمی کرتے بیل دو مسبم کے مسلم کی کہ کے لئے وہ اللہ کی مدرکیوں فیل کرتے ہے۔ آب وہ مطلب ہے ہے کہ میشن فنا ہوگئی رشوتیں کرتے گئیں شفاعتیں مند گئیں کی مددیمی کی مددیمی کر میں کا بدلہ ہوگئی کا بدلہ کی کا بدلہ کی ادارہ دور سے کی مددیمی کا بدلہ کی ادارہ کی کا بدلہ کی ادارہ کی کا بدلہ کی ادارہ دور کی کا بدلہ کی ادارہ کی کا بدلہ کی ادارہ کی کا بدلہ کی ادارہ دور کی کا بدلہ کی ادارہ کی کا بدلہ کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی کی دور کی

# وَإِذْ نَجَيْنَكُمُ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ الْبَاءَكُمُ اللَّهِ مِّنَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ الْبَنَاءَكُمُ وَفِي دَلِكُمُ بَلَا فِي مِّن رَبِّكُمُ الْبَنْءَ وَفِي دَلِكُمُ بَلَا فِي مِّن رَبِّكُمُ عَظِيمُ هِ وَإِذْ فَرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ عَظِيمُ هِ وَإِذْ فَرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ عَظِيمُ هُ وَاغْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ وَانْتُمُ وَاغْرَقْنَا الْ فِرْعَوْنَ وَانْتُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَانْتُمُ اللَّهُ وَانْتُمُ اللَّهُ وَانْتُمُ اللَّهُ وَانْتُمُ اللَّهُ وَانْتُمُ اللَّهُ وَانْتُمُ اللَّهُ وَانْتُوالًا اللَّهُ وَانْتُوالًا اللَّهُ وَانْتُوالًا اللَّهُ اللَّهُ وَانْتُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَانْتُولُونَ اللَّهُ وَانْتُولُونَ اللَّهُ وَانْتُولُونَ اللَّهُ وَانْتُولُونَ اللَّهُ وَانْتُولُونَا اللَّهُ وَانْتُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَانْتُلُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَانْتُولُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُرْقُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَائِمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور جب ہم نے تہمیں فرعونیوں سے نجات دی جو تہمیں برترین عذاب کرتے تھے جو تمہار سے لڑکوں کو مارڈ التے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دیے میں تمہار سے رب کی بردی مہریانی تھی O اور جب ہم نے تمہار سے لئے دریاچپر دیا اور تمہیں اس سے پار کردیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبودیا O

احسانات کی باد دہائی: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٩ - ٥ ﴾ ان آیتوں میں فرمان باری ہے کہ اے اولا دیقوب میری اس مہر بانی کو بھی یا در کھو کہ میں نے تہمیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھڑکارا دیا فرعون نے ایک خواب دیکھاتھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو میں قسم کے ہر ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی جس کی تعبیر رہتی کہ بنی اسرائیل میں ایک خفس پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرورٹو نے گااس کے خدائی دعویٰ کی بدترین سزااسے ملے گ - اس لئے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کردیئے کہ بنی اسرائیل میں جو بچے بھی پیدا ہوئسر کاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے - اگر لڑکا ہوتو فورا مارڈ الا جائے اور لڑکی ہوتو چھوڑ دی جائے علاوہ ازیں بنی اسرائیل سے خت برگار کی جائے - ہر طرح کی مشقت کے کا موں کا بوجھان پرڈال دیا جائے -

یہاں پرعذابی تغییراؤکوں کے مارڈ النے سے گی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسری پرعظف ڈالاجس کی پوری تشریح ان شاء
اللہ سورہ فقص کے شروع میں بیان ہوگ - اللہ تعالیٰ ہمیں مغیوطی دے - ہماری مدوفر مائے اور تائید کرے آئے میں ۔ یکسو مُونَگُم کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں لیعنی وہ برابرد کھ دیئے جاتے ہے - چونکہ اس آیت میں پہلے بیفر مایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعت کو یاد کرو اس لئے فرعون کے عذاب کی تغییر کولڑکوں کے آل کرنے کے طور پر بیان فر مایا اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فر مایا تھا کہ تم اللہ کی نعتوں کو یاد کرو اس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فر مایا تا کہ نعتوں کی تعداد زیادہ ہو - یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے آل ہونے سے تہ ہیں کرؤ اس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فر مایا تا کہ نعتوں کی تعداد زیادہ ہو - یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے آل ہونے سے تہ ہیں کو طرح میں فرعون کہا جاتا تھا جیسے کہ روم کے حضرت موٹی کے ہاتھوں نجات ولوائی - مصر کے جتنے باوشاہ کو کسر کی اور بھن کے کافر باوشاہ کو تیج اور حبیشہ کے کافر باوشاہ کو تجاتی اور ہند کے کافر باوشاہ کو تجاتی بن اور ہند کے کافر باوشاہ کو سے اللہ کی بھٹکا راور لعن اس میں نوٹ کی اور دین ارم بن سام بن نوٹ کی اور دین ارم بن سام بن نوٹ کی اور دیس سے تھا - اس کی کئیت ابومرہ تھی - اصل میں اصطحر کے فارسیوں کی نسل میں تھا - اللہ کی پھٹکا راور لعنت اس پرناز ل ہو۔ اور دیس سے تھا - اس کی کئیت ابومرہ تھی – اصل میں اصطحر کے فارسیوں کی نسل میں تھا - اللہ کی پھٹکا راور لعنت اس پرناز ل ہو۔ اور اور میں سے تھا - اس کی کئیت ابومرہ تھی – اصل میں اصطحر کے فارسیوں کی نسل میں تھا - اللہ کی پھٹکا راور لعنت اس پرناز ل ہو۔

پھر فر مایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بوی بھاری فعت تھی بَلَآءٌ کے اصلی معنی آ زمائش کے ہیں کیان یہاں پر حضرت ابن عباس نجاس نجاستہ ابو مالک مدی وغیرہ سے فعت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آ زمائش بھلائی برائی دونوں کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آ زمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بلو ته بلاء کالفظ محلائی کی آ زمائش کے لئے اور اُبلیکه اِبلاءً و بَلَاءً وَالفظ بھلائی کے ساتھ کی آ زمائش کے لئے آتا ہے۔ یہ ہما گیا ہے کہ اس میں تمہاری آ زمائش لیعنی عذاب میں اور اس بچول کے تل ہونے میں تھی۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذن کی وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچالیا۔ تم موک

' کے ساتھ شہر سے نکلے اور فرعون تہمیں پکڑنے کو نکا اتو ہم نے تمہارے لئے پانی کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس میں سے پارا تار کرتمہارے سامنے فرعون کواس کے لشکر سمیت ڈبودیا – ان سب باتوں کا تفصیل واربیان سورۂ شعراء میں آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ –

عمرو بن میمون اودی فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نظے اور فرعون کوخبر بہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ ہولے تب سب نظوا ورسب کو پکڑ کر قل کر ڈ الولیکن اس دات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جبح ٹیک کوئی مرغ نہ ہول - مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بری ذبح کی اور کہا کہ اس کی پلجی سے بیس فارغ ہوں - اس سے پہلے چھال کھ قبطیوں کا لئنگر جرار میر سے پاس حاضر بو جانا چا سے چنا نچہ حاضر ہو گیا اور پہلوں ان کی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لئے بڑے کر وفر سے نگا اور دریا کے کنار سے آئیس پالیا - اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ بوگئی - پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی ہلواروں کی جھیٹ چڑھیں - آگے برحمیں تو مجھیلوں کا لئمہ بنیں - اس وقت حضرت ہو تی برکنار نے کہا کہ اسے اللہ کے است بنی اس کی جھیٹ کو اپنی تھی اللہ جائے گئی ہاں ارائیم اب نہ سنتے ہی انہوں نے اپنی گھوڑا پائی میں ڈ ال دیا لیکن گہر سے انہوں نے اپنی کھا اور پہاڑوں کی طرح کو ٹین مرتبہ ایسائی کہا - اب حضرت موٹی کی طرف وتی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارؤ عصا مارتے ہی پائی نے راستہ و سے وی اور پہاڑوں کی طرح کھڑ ابوگیا - حضرت موٹی اور آپ کے مانے والے ان راستوں سے گذر میں سے سال موٹی اور آپ کے بانے والے ان راستوں سے گذر امیا کہ والی کوٹی ہوئے - بنی اسرائیل نے قدرت النی کا یہ نظارہ اپنی آئی کھوں دافل ہو گئے تو پائی کوٹل جائے کی تھی ہوئے - اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لئے تو تی کا سب بن - یہ بھی سے کنار سے پر کھڑ ہے ہوکرد یکھا جس سے دہ بہت ہی خوش ہوئے - اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لئے توثی کا سب بن - یہ بھی موری ہے کہ بیدون عاشور سے کا تھا جس کی اس بی تارہ کے ۔

منداحمد میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف ال نے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور ان پوچھا کہ تم اس دن کاروزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہااس لئے کہاس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دیم من کا روزہ کو جو جس کے شکر یہ میں حضرت مولی علیہ السلام کا میں کا دیم ن غرق ہوا جس کے شکر یہ میں حضرت مولی علیہ السلام کا میں ہوں 'پس حضور گنے فود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا تھم دیا - بخاری 'مسلم' نسائی' ابن ماجہ و غیرہ میں بھی یہ صدیث موجود ہے۔ ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تعلق نے فرمایا' اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے سمندر کو بھاڑ دیا تھا۔ اس حدیث کے راوی زیداعی ضعیف ہیں۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوْسِى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُهُ الْعِجْلَ مِنَ ابْعَدِهِ وَانْتُهُ ظُلِمُوْنَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّرْنَ بَعَدِ ذَلِكَ لَعَانَةُ طُلِمُوْنَ ۞ وَإِذَاتَيْنَا مُؤْسِى الْجِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَالَكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ۞

ہم نے (حصرت) موی سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا۔ چرتم نے اس کے بعد پچٹر اپو جناشروع کردیا اور ظالم بن گئے 🔾 کیکن ہم نے باوجوداس کے پھر بھی تمہیں

معاف كرديا- تاكيم شكركرو O اورجم في (حضرت)موكًا كوتبهاري بدايت كے لئے كتاب اور ججز عطافرها ك O

حاليس دن كاوعده: 🌣 🌣 ( آيت:۵۱-۵۳) يهان بھي الله برتر واعلیٰ اپنے احسانات ياد دلا رہاہے جب كه تمهارے نبی حضرت مویٰ عليه السلام چاليس دن كے وعدے پرتمهارے پاس سے مكئے اوراس كے بعدتم نے گؤسالہ پتی شروع كردى - پھران كة نے پر جبتم نے اس شرك سے توبى تو جى نة تمهار است برے تفركو بخش ديا اور قرآن بيس ب وَواعَدُنَا مُوسَى ثَلْيْدُنَ لَيُلَةً وَأَتْمَمُنْهَا بِعَشْرِيتَى ہم نے حضرت مویٰ ہے تیں راتوں کا وعدہ کیا اور دس بڑھا کر پوری جالیس راتوں کا کیا- کہا جاتا ہے کہ بیروعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور دس دن ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعو نیول سے نجات پاکر دریا سے بچ کرفکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مرادتو ما ق ہے اور فرقان ہراس چیز کو کہتے ہیں جوحق و باطل مدایت وصلالت میں فرق کرئے یہ کتاب بھی اس واقعہ کے بعد ملی جیسے کہ سورہُ اعراف کے اس واقعہ كے طرز بيان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرى جگه بعُدِ مَا اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بھى آيا ہے بعنى ہم نے اسكے لوگوں كو ہلاك كرنے كے بعد حضرت موی علیہ السلام کووہ کتاب دی جوسب لوگوں کے لئے بصیرت افزا ادر ہدایت درحمت ہے تا کہ وہ نفیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واؤز اکد ہے اورخود کتاب کوفرقان کہا گیا ہے کیکن میفریب ہے۔ بعض نے کہا ہے کتاب پر' فرقان' کاعطف ہے لین کتاب بھی دی

ہے۔شعراء عرب کے بہت سے اشعاراس کے شاہد ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنَّكُو رِاتَّكُهُ ظَلَمْتُهُ آنُفْسَكُمُ بِاتِّخَاذِكُهُ

اور مجزہ بھی دیا۔ دراصل معنی کے اعتبار سے دونوں کا مفادایک ہی ہے اورالی ایک چیز دوناموں سے بطور عطف کے کلام عرب میں آیا کرتی

## العِجْلَ فَتُوْبُوٓ إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْتُكُوٓ النَّفُسَكُمُ وَلِكُمَّ خَيْرٌ لكُمْ عِنْدَ بَارِبِكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ لِأَنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠

جب (حضرت) موئ نے اپی قوم ہے کہا کہ اے میری تو مجھڑے کومعبود بنا کرتم نے اپنی جانوں پرظلم کیا- ابتم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرواور ا ہے آپس میں قبل کرو-تمہاری بہتری اللہ کے فزد کیا ای میں ہے-وہ تمہاری توبیقول کرے گا-وہ توبیقول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے 🔾

سخت ترین سزا: 🌣 🌣 ( آیت: ۵۴) یہاں ان کی توب کا طریقہ بیان ہور ہاہے۔ انہوں نے بچھڑے کو یوجااوراس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیرلیا۔ پھر حضرت موی علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استعفار کرنے لگے۔ تب انہیں علم ہوا کہتم آپس میں قبل کرو۔ چنانچے انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالی نے ان کی توبیقیول کی اور قاتل ومقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہَ ط کی تفسیر میں آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت موی علیہ السلام کا بیفر مان کہاہیے خالق ہے تو بہ کروٴ ہتلا رہاہے کہ اس سے بڑھ کرظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدااللہ تعالیٰ کرےاور تم پو جوغیروں کو-ایک روایت میں ہے کہ موک علیہ السلام نے انہیں تھم الہی شایا اور جن جن لوگوں نے پچھڑ اپو جاتھا' انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قبل کرنا شروع کیا- قدرتی طور پراندھیراحچھا یا ہوا تھا- جب وہ ہٹاا ورانہیں روک دیا گیا تو شار کرنے پرمعلوم ہوا کہ ستر ہزار آ دفی قبل ہو بچکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی - یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ تخ کیا یہاں تک کدرجت الہی نے انہیں بخشا اور موی علیہ السلام سے فرمادیا کہ اب بس کرو-مقتق ل کوشہید کا اجردیا- قاتل کی اور باقی مائدہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فر مائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔

موی علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب اسی طرح اپنی قوم کا آل و یکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اللہ یا اب توبنی اسرائیل مث جائیں گئی گئی ہے۔ چنا نچہ آئیں معاف فرما و یا گیا اور پروردگارعالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغیبر مفتولوں کاغم نہ کرو۔ وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجہ میں ہیں وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پارہے ہیں۔ اب آپ کواور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی۔ تبدی ہوئی۔ تبدی ہوئی۔ آپس میں باپ میٹوں بھائیوں بھائیوں میں قبل وخون موقوف ہوا اور اللہ تو اب ورجیم نے ان کی تو بہول فرمائی۔ نے ان کی تو بہول فرمائی۔

## وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسِى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَاخَذَتُكُمُ الصّعِقَةُ وَآنْتُمْ تَنْظُرُونَ هِ ثُمَّ بَعَثَنَكُمُ مِّنْ اللهَ عَلْمَ فَا اللهَ عَلْمَ الله مَوْتِكُمُ اللهَ مَوْتِكُمُ لَعَلَاكُمُ لَشَكُرُونَ هِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ لَشَكُرُونَ هِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ لَشَكُرُونَ هِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ لَتَكُمُ وَنَهُ هُونَا هَا اللهَ اللهَ اللهُ ال

(تم اے بھی یاد کرو کہ )تم نے حضرت موتلٰ سے کہاتھا کہ جب تک ہم اپنے رب کوسا شے ندد کیے لیس ہرگز ایمان شدلائیں گے O (جس گتا ٹی کی سزامیں )تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بکل گری لیکن پھراس لئے کہتم شکر گذاری کرو-اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کردیا O

ہم بھی اللہ عز وجل کوخود دیکھیں گے: 🌣 🖈 ( آیت:۵۵-۵۹ ) موکیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ستر فمخصوں کو لے کراللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اوران لوگوں نے کلام الٰہی سانقر حضرت موٹ سے کہنے گئے ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو ا بے سامنے دیکھ لیں-اس ستاخانہ سوال بران برآسان سے ان کے دیکھتے ہوئے بکل گری اور ایک بخت ہولناک آ واز ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے - موی علیہ السلام بیدد کھے کر گریدوزاری کرنے لگے اور روروکر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ بن اسرائیل کومیں کیا جواب دوں گا۔ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی پرورد گاراگریبی چاہت تھی تو انہیں اور جھے اس سے پہلے ہی مارڈ الاً۔ الله ما بیوتو فوں کی بیوتو فی کے کام پرہمیں نہ پکڑ - بید عامقبول ہوئی اور آپ کومعلوم کرایا گیا کہ بیھی دراصل پچھڑ الو جنے والوں میں سے تھے-انہیں سرامل گئے - پھرانہیں زندہ کردیا اورایک کے بعدایک کر کے سب زندہ کئے گئے۔ایک دوسرے کے زندہ ہونے کوایک دوسرادیکی ارہا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب موی علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچھڑ اپو جتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اورسامری کو تنبیدگی چھڑے کوجلا دیا اوراس کی را کھ دریا میں بہا دی اس کے بعدان میں سے بہترین کو گوں کو چن کرا پے ساتھ لیا جن کی تعدادسترتھی اورکوہ طور پر توبہ کرنے کے لئے چلے-ان سے کہا کہتم توبہ کردور ندروزہ رکھو یاک صاف ہوجاؤ' کپڑوں کو پاک کرلوجب بحكم رب ذوالجلال طورسینا پر پہنچ تو ان لوگوں نے كہا كەا ساللە كے پیٹمبرالله تعالیٰ سے دعا كيجئے كدوه اپنا كلام ہميں بھی سنائے جب موی علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچ تو ایک باول نے آ کرسارے پہاڑ کوڈ ھک لیا اور آپ ای کے اندرانلند کے قریب ہو گئے جب کلام الله شروع ہوا تب سوی علیہ السلام کی پیشانی نور سے چیکنے لگی اس طرح کہ کوئی اس طرف نظرا ٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا-بادل کی اوٹ ہوگئ اورسب لوگ مجدے میں گر پڑے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعاہے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں تھم احکام ہورہے ہیں۔ جب کلام الدالعالمین ختم ہوا' بادل جھٹ گیااورمویٰ علیدالسلام ان کے پاس چلے آئے تو بدلوگ کہنے لگے مویٰ ہم تو ، ایمان ندلائیں کے جب تک اپنے رب کواپئے سامنے ندد کیولیں -اس گنتاخی پرایک زلزلم آیا اورسب کے سب ہلاک ہو گئے -

اب موی علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا ئیں شروع کیں اور کہنے ۔لگئے اس سے تو یہی اچھاتھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی

ہلاک ہوجائے۔ بیوتو فوں کے کاموں پرہمیں ہلاک نہ کرئیدلوگ ان کے چیدہ اور پہندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہائی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کون میری اس بات کوسچا سمجھے گا اور پھر اس کے بعد کون جھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ ہماری تو بہت و قبول فرما اور ہم پرفضل و کرم کر - حضرت موئی علیہ السلام یو نبی خشوع وخضوع سے دعا مائیتے رہے یہاں تک کہ پروردگارنے ان کی اس دعا کو قبول فرما یا اور ان مردوں کو زندہ کردیا۔ اب سب نے یک زیان ہوکر بنی اسرائیل کی طرف سے تو بہشروع کی۔ ابن سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ

اپی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے وقتل نہ کریں ہیں ان کی تو بہول نہیں فرماؤں گا -سدی کبیر کہتے ہیں بیوا تھہ تی اسرائیل کے

آپس میں لڑانے کے بعد کا ہے - اس سے ہی معلوم ہوا کہ بیر خطاب کو عام ہے لیئن تقیقت ہیں اس سے مراد وہی ستر شخص ہیں۔

رازیؒ نے اپنی تغییر میں ان ستر شخصوں کے بارے ہیں تکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کدا ہے ہی اللہ اللہ تعالی 
سے دعا کیجئے کہ وہ نہیں نی بنا دے - آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی لیئن بی قول غریب ہے -موئی علیہ السلام کے زمانے میں 
سوائے ہارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد حضرت ہوشی بن فون علیہ السلام کے کی اور کی نبوت فاجب موئی علیہ السلام کے دور اس کے اور اس کے بعد حضرت ہوشی بن فون علیہ السلام کے کہا اور کی نبوت فاجب نہیں ۔ اہل کتاب کا یہ جی دعوی 
ہے کہاں لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کواپی آئھوں سے اس جگر دیکھا ۔ یہ جی غلط ہے اس لئے کہ خود موئی علیہ السلام نے جب 
دیدار ہاری کا سوال کیا تو انہیں منے کہ دیا گئے ہو ایکا م کا مجموعتی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے - اس پھل کر داور مضبوطی 
میں ہے کہ موئی علیہ السلام تو را قائے کہ دعفرت نہیں کیا خبر اللہ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا ؟ کیا وجہ ہے کہ دوہ آپ سے کہ موئی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایس تو اس تو لی پران کے اور خفضہ الی بی نازل ہوا 
اور ہلاک کر دیے گئے ۔ پھر زندہ کئے گئے موٹوں غلیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تو لی نہیں کہا کہ اور ان سے کہا کہ اللہ کی ان پر پھر بھی جاری کہ ایک ارکز ہا نہ وہا گئی ان پر پھر بھی جاری کہ انہوں نے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی انہوں نے انہ نوی گئی میا نہ در ہوئے تو کہ انگاریہ اللہ ان پر پھر بھی جاری در مے دیا تھی اسٹوں نے انہوں نے انہ نوی گئی در سے نوی دیا ہوئی کہ انہوں کہ جو کہ تو کہ انگار کیا ہوئی کہ جو انگار کیا ہوئی کہ کے بعد زندہ ہوئے تو پھر تکلیف شرعی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے لیکھوں کی مین کے بعد ندہ ہوئے تو پھر تکلیف شرعی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہ بعن کی دیو تو تو کہ کہ انہوں نے کہ بدائد کہ مور نے کے بعد نے جی انہوں نے انہوں نے کہ بدائد کی انگر نے کہ دور کہ کو کو کو کے اس سے کہ مور نے کے بعد نہ کو تو کہ کو کے اس سے کہ کی کو کو کی کو کہ ک

گیا-دوسری جماعت کہتی ہے کہنیں بلکہ باد جوداس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے کیونکہ ہرعاقل مکلف ہے۔ قرطبیؓ کہتے ہیں ٹھیک قول بہی ہے۔ یہ اموران پر قدرتی طور سے آئے تھے جوانبیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے -خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے مجزات دیکھے۔خودان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نا دراورخلاف قیاس اور زبردست مجزات تھے باوجوداس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اس طرح یہ بھی ٹھیک قول ہے اور واضح امر بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

ان پر سے بٹ گئ-اس لئے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں -خودان پر بیدواردات پیش آئی - اب تصدیق ایک باختیاری امر مو

### وَظَلَلْنَاعَلَيْكُهُ الْغَمَامُ وَانْزَلْنَاعَلَيْكُهُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰىُ كُلُوَامِنَ طَيِّلْتِ مَارَزَقْنْكُمُ وَمَاظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْ آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞

#### 027/1

جون من 'ان پراترا' وہ درختوں پراترا تھا۔ یہ جاتے تھے اور جمع کر کے کھالیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے شبنم کی وضع کا تھا۔ حضرت قبادہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں ہیں اتر تا تھا جو دود دھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ ہیٹھا تھا۔ شبح صادق سے لے کرآ قباب نکلنے تک اتر تا تھا۔ ہر شخص البیخ گھریار کے لئے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کا فی ہو اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ دودن کا لے لیتے تھے جمعہ اور ہفتہ کا اس لئے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربّع بن انس کہتے ہیں من شہد جیسی پیٹر جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ دودن کا لے لیتے تھے جمعہ اور ہفتہ کا اس لئے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربّع بن انس کہتے ہیں من شہر جیسی چیز تھی جس میں پائی ملا کر پیتے تھے فعمی فرماتے ہیں تمہمارا پر شہداس' من' کا ستر وال حصہ ہے۔ شعروں میں یہی' من' شہد کے معنی میں آیا جائے تو وہ ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایس چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی اوراگر دوسری چیز دل کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو اور چیز ہوجاتی تھی لیکن بیاں' دمن' 'سے مراد یہی من شہور نہیں۔

صیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں تھمبی '' من 'میں سے ہاوراس کا پائی آ تکھ کے لئے شفا ہے۔

ترفدی اسے حسن صیح کہتے ہیں۔ ترفدی میں ہے کہ بجوہ جو مدیند کی بجوروں کی ایک ہم ہے۔ وہ جنتی چیز ہاوراس میں زہر کا تریاق ہاور تھی مردویہ کہ ''میں سے ہاوراس کا پائی آ تکھ کے درد کی دوا ہے جیحد بیٹ حسن غریب ہے۔ دوسر ہے بہت سے طریقوں سے بھی مردی ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ محابہ بٹے اس درخت کے بار ہے میں اختلاف کیا جوز مین کے او پر ہوتا ہے' جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں۔

بعض کہنے گئے تھمبی کا درخت ہے۔ آپ نے فر مایا تھمبی تو من میں سے ہاوراس کا پائی آ تکھ کے لئے شفا ہے۔ سلوکی ایک ہم کا پر ند ہے' چھر بڑا ہوتا ہے' ہر فی مائل رنگ کا 'جنو بی ہوا تمیں چلی تھی اوران پر ندوں کو وہاں الا کرجمع کردیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذرج کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گذر کر بھی جا تا تو وہ بگڑ جا تا تھا اور جمعہ کے دن دو دن کے لئے جمع کر لیتے تھے اور ذرج کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گذر کر بھی جا تا تو وہ بگڑ جا تا تھا اور جمعہ کے دن دو دن کے لئے جمع کر لیتے تھے اور ذرج کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گر من میں مشتول رہنے اور شکار وغیرہ سے نہنے کا تھی تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کہوتر کے برابر او نچا ڈھر ان پرندوں کا ہوجا تا تھا۔ یہ دونوں ہے کہ یہ پرند کہوتر کے برابر او نچا ڈھر ان پرندوں کا ہوجا تا تھا۔ یہ دونوں میں دسلوی تارا گیا اور پائی کے لئے جب حضرت موئی علیا اسلام سے درخواہست کی گئ تو پروردگار عالم نے فر مایا کہ اس پھر پر اپنا عصا مار وہا تا تا اور ایوردگار عالم نے فر مایا کہ اس پھر پر اپنا عصا مارون

عصا لگتے ہی اس سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے بارہ ہی فرقے تھے۔ ہرفتیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لئے بانٹ لیا پھر سا بہ کے طالب ہوئے کہ اس چنیل میدان میں سایہ بغیر گذر مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک وتعالی نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کردیا' رہ گیا لباس تو قدرت اللہ سے جولباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قدر کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتار ہتا تھا۔ ایک سال کے بچہکا لباس جوں جوں اس کا قدوقا مت بڑھتا' لباس بھی بڑھتا جا تا' نہ پھٹما' نہ فراب ہوتا' نہ میلا ہوتا' ان تمام نعتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے جیسے بیآ یت اور اِذِا سُنَّسُقی والی آیت وغیرہ۔

ہندگی کہتے ہیں کہ سلوئی شہد کو کہتے ہیں لیکن ان کا پیقول غلط ہے۔ توری نے نے اور جو ہری نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاور ہے بھی پیش کئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک دوا کا نام ہے۔ کسائی کہتے ہیں مسلوئ واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوگی آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفر دمیں یہی صیغہ رہتا ہے یعنی لفظ سلوئ - غرض بیاللہ کی دو نعتیں تھیں جن کا کھاناان کے لئے مباح کیا گیالیکن ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ان نعتوں کی ناشکری کی اور یہی ان کا اپنی جانوں پرظلم کرنا تھا باوجود یکہ اس سے پہلے بہت کچھاللہ کی خمتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں۔

تقابلی جائزہ: ہے ہے ہے ہی اسرائیل کی حالت کا پنقشہ آئھوں کے سامنے رکھ کر پھراصحاب اللہ علیہ کی حالت پر نظر ڈالو کہ باوجود مخت سے خت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت البی پر جمیر ہے نہ مجزات طلب کئے نہ دنیا کی راحتیں مائلیں نہا ہے تیش کے لئے کوئی نئی چیز بیدا کرنے کی خواہش کی - جنگ تبوک میں جبکہ بھوک کے مارے بیتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا تب حضور سے کہا کہ یارسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا سے بچئے اور جس کے پاس جو پچھ بچا تھیا تھی کرکے حاضر کر دیا - جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا، حضور گئے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول فر ماکر اس میں برکت دی انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام توشے دان بھر لئے پائی کے قطرے کو جب تر سے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے ایک ابر آیا اور ریل پیل کر دی 'پیا پلا یا اور مشکیں اور مشکیز سب بھر لئے ۔ پس صحابہ کی اس ثابت قدی اولوالعزی کا مل اتباع اور تبی تو حید نے ان کی اصحاب موئی علیہ السلام پر قطعی فضلت ثابت کر دی -

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا الْمَابَ الْمُخَدُّا وَقُولُوا حِطَّهُ لَغُفِرُلُكُمُ خَطْلِكُمْ لَا وَعَدَّا وَقُولُوا حِطَّهُ لَغُفِرُلُكُمُ خَطْلِكُمْ وَعَدَّا وَقُولُوا حِطَّهُ لَغُفِرُلُكُمُ خَطْلِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الْكَذِينَ وَسَنَزِيْدُ الْمُحُسِنِينَ ﴿ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الْكَذِينَ وَلِيكَامُوا وَمِنَا السَّمَاء بِمَا وَيُلُولُنَ السَّمَاء بِمَا حَانُولُ يَفْسُقُولُ نَ السَّمَاء بِمَا حَانُولُ يَفْسُقُولُ نَ الْمُكُولُ الْمُعُولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ہم نے تم ہے کہا کہ اس بستی میں جاؤاور جو کچھ جہال کہیں سے جاہو بافراغت کھاؤیواور دروازے میں سے بحدے کرتے ہوئے گذروا در زبان سے حطعہ کہو ہم تمہاری خطائیں معانی فریادیں گے اور بھلے لوگوں کواور زیادہ دیں گے ⊙ پھران ظالموں نے اس بات کوجوان سے کہی گئ تھی' بدل ڈالا' ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے تقبی ان کے تقبی و نافر مانی کی وجہے آئی غذاب ناز کیا ○

10(1)

تغير سورة يقره و باره ا

يبودكي پر حكم عدولى: ١٠٠٠ ١٠ (آيت ٥٨-٥٩) جب موى عليه السلام بني اسرائيل كولي كرمصر سي آي اورانبيل ارض مقدس ميل داخل ہونے کا تھم ہوا جوان کی موروثی زمین تھی ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کروتو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس ک سزامیں انہیں میدان میہ میں ڈال دیا گیا جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ قربیہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدی گرتی تا قادہ ابوسلم وغیرہ نے یکی کہاہے قرآن میں ہے کہ موکی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اس پاک زمین میں جاؤجوتمہارے لئے لکھ دی ہے-بعض کہتے ہیں اس سے مرادر یخاء ہے' بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے لیکن سیحے قول پہلا ہی ہے کہ مراداس سے بیت المقدس ہے-بید اقعہ تیہہ ہے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جعد کے دن شام کواللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی بلکہ سورج کوان کے لئے ذرای دریٹھ ہرا دیا تھا تا کہ فتح ہو جائے وقتے کے بعد انہیں تھم ہوا کہ اس شہر میں بعد ہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ جواس فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔

ابن عباس فے سجدے سے مرادرکوع لیا ہے-راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مرادیبال پرخشوع خضوع ہے کونکہ حقیقت پر ا ہے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں بیدروازہ قبلہ کی جانب تھااس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازیؒ نے بیکھی کہاہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے- بجائے مجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے گئے سرول کو جھانے کے بجائے اوراو نیا کرلیا- حِطّة کے معنی بخشش کے ہیں-بعض نے کہاہے کہ بدامرح ہے-عکرمہ کہتے ہیں اس مراو لا اله الا الله كمنا ہے- ابن عباس كت بين أن يس كنابول كا اقرار ب-حسن اور قادة فرمات بين اس كمعنى يه بين الله مارى خطاؤں کوہم سے دور کردے۔ پھران سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگرتم ای طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ کے اور اس فتح کے وقت بھی ا پی پستی اوراللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا قر ارکر و کے اور مجھ سے بخشش ما نگو کے تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں میں تبہاری خطاؤں سے درگذر کرلوں گا- فق کمدے موقعہ پرفرمان البی سورة إذا جَآءَ نازل بوئی تھی اوراس میں بھی یہی تھم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدوآ جائے کمدفتے ہواورلوگ دین الہی میں فوج درفوج آنے لگیں تواہے نبی تم اپنے رب کی تبیج اور حدوثنا بیان کرواس سے استغفار کرو-وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت میں جہاں ذکر واستغفار کا ذکر ہے ٔ دہاں حضور کے آخری وقت کی خبر تھی۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے سامنے اس سورت کا ایک مطلب ریجی بیان کیا تھا جے آپ نے فر مایا تھا جب مکدفتے ہونے کے بعد حضور مشہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور سکینی کے آثار آپ پر تنے یہاں تک کہ سرجھائے ہوئے تھے اوٹٹی کے پالان سے سرلگ کیا تھا۔شہر میں جاتے ہی عسل کر کے فکی کے وقت آٹھ رکھت نمازادا کی جونی کی نماز بھی تھی اور فتے کے شکریہ کی بھی دونوں طرح کے تول محدثین کے ہیں-حضرت سعد بن الی وقا**ص رمنی الله تعالیٰ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسری کے شاہی محلات میں <u>پنچ</u>ے تو اس سنت کے مطابق آٹھ رکھتیں پڑھیں وو دو** ركعت ايك سلام سے برجنے كالبحض كا فد ب ب اور بعض نے يہى كہا ہے كم تھ ايك ساتھ ايك بى سلام سے پرهيں - والله اعلم-

تستیم بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علقہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو تھم کیا گیا کہ وہ تجدہ کرتے ہوئے اور حطتہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر مستنتے ہوئے اور حطمتہ کی بجائے حبته فی شعر کہتے ہوئے جائے گے- نسائی عبدالرزاق ابوداؤ دمسلم اور ترفدی میں بھی بیحدیث باختلاف الفاظ موجود ہے اور سندا سی ہے-

حفرت ابوسعید،خدر کافر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جارہے تھے۔ ذات الحطل نامی کھائی کے قریب پہنچے تو آپ نے فر مایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس در دازے جیسی ہے جہاں انہیں سجد ہ کرتے ہوئے اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونے کو كباكيا تعاادران كركنابول كي معافى كاوعده كيا كيا تعا-حصرت برآءفرمات بين سَيقُولُ السُّفَهَآءُ مين سُفَهَاء ليعني جابلول س مرادیہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کوبدل دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حِطَّة کے بدلے انہوں نے حِنُطَة حَبُّة حَمُراَءُ
فِیهَا شَعِیرَةٌ کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ بیتے هطا سمعانا ازبة مزبا ابن عباس جھی ان کی اس لفظی تبدیلی کوبیان
فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھٹے ہوئے اور حِطَّة کے بدلے حنطة کمتے ہوئے واظل ہوئے۔ حضرت عطّاً 'مجاہدٌ'
عکر میہ ضحاک مصن قادہ رہی کے بی بیان کیا ہے۔ مطلب بیہ کہ جس قول وقعل کا آئیس تھم دیا گیا تھا' انہوں نے نماق اڑا یا جو
صریح مخالفت اور معاندت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر اپناعذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پران کے فت کی وجہ سے آسانی عذاب نازل فرمایا۔ عضب ہے کہ سول اللہ عظیمی کہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے
کی وجہ سے آسانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مرادعذاب ہے کوئی کہتا ہے خضب ہے کسی نے طاعون کہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے
طاعون رجز ہے اور بیعذاب تم سے اسلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعدد کھاور بیاری رجز ہے

مَ عَ بِهِ اللّهُ اللّهُ عَدَابِ مِنْ كُنْ عَالَى اللّهِ عَلَى الْعَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبَ بِعَصَالَ الْحَجَرَ الْحَجَرَ اللّهُ عَلَى الْحَجَرَ اللّهُ عَلَى الْحَجَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَجَرَ اللّهُ عَلَى الْمَاسِ مَشْرَبَهُمُ اللّهُ عَلَى الْمَارِقِ اللّهُ عَلَى الْمَاسِ مَشْرَبَهُمُ اللّهُ عَلَى الْمَارِقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَارِقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَل

اور جب موی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی ما نگا تو ہم نے کہا پی لکڑی پھر پر مارو-جس سے بارہ چشے بہد نکے اور ہرگردہ نے کہا نگا تو ہم نے کہا این اللہ تعالی کارز ق کھاتے ہیتے رہواورز مین میں فساد ندکرتے بھرو 🔿

یہود پر تسلسل احسانات: ﷺ (آیت: ۲۰) یہ ایک اور نعت یا دولائی جارہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے کئے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پھر سے چشمے بہا دیۓ جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور تمہارے ہر قبیلے کے لئے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کرادیا جمے ہر قبیلہ نے جان لیا اور ہم نے کہدیا کہ من وسلو کی کھاتے رہوا وران چشموں کا پانی چیتے رہوئ ہے محنت کی روزی کھائی کر ہماری عبادت میں گے رہوئنا فرمانی کر کے زمین میں فسادمت پھیلا و ورند رفعتیں چھن جائیں گی۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 'یہ ایک چکور پھر تھا جوان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے بھم اللہ وندی اس پر لکڑی ماری چاروں طرف سے تین تین نہریں بلکیں۔ یہ پھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لا دویا جاتا تھا۔ جہاں اتر ہے' رکھ دیے اور عصا کی ضرب لگتے ہی اس میں سے نہریں بلکتیں۔ جب کوچ کرتے' اٹھا لیے' نہریں بند ہوجا تیں اور پھر کوساتھ رکھ لیتے ۔ یہ پھر طور پہاڑ کا تھا۔ ایک ہاتھ جو ڈ اتھا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پھر تھا' دس دس ہاتھ لہبا چوڑ اتھا' دوشا خیس تھیں جو پھکتی رہتی تھیں۔ ایک اور تول میں ہے کہ یہ پھر حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یونی ہاتھ کہتے ہیں ہو دی نے تا ہوں ہاتھ پہتے ہی ہو اس کے کہ یہ پھر حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یونی ہاتھ ہے۔ جس پر حضرت شعیب کو ملاتھا۔ انہوں نے لکڑی اور پھر دونوں محضرت موٹی علیہ السلام کو دیئے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پھر ہے جس پر حضرت موٹی اپنے کیڑے دکھ کر نہاں ہے تھے اور بھکم البی یہ پھر آپ کے کیڑے دکھ کر نہاں ہے تھے اور بھکم البی یہ پھر آپ کے کیڑے دکھ کر نہاں ہے تھے اور بھر وہ کا مہاں پھر ہی رہوا۔

کے کپڑے لیے کہ کہ موٹی علیہ السلام نے حضرت جرائیل کے مشورہ سے اٹھالیا تھا جس سے آپ کا مجزہ فالم بہوا۔ دختر سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا یورا اظہار ہے' آپ کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگا اور پھر دوسری لکڑی دھرے تیں وہ بہنے لگا اور پھر دوسری لکڑی

کتے ہی خٹک ہوجاتا- بنی اسرائیل آپس میں کہنے گئے کہ اگر دیا پھڑ گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے تو اللہ تعالی نے فر مایا کہتم ککڑی نہ مارو صرف زبانی کہوتا کہ انہیں یفین آجائے-واللہ اعلم-

ہرایک قبیلہ اپن اپن نہرکواس طرح جان لیتا کہ ہرقبیلہ کا ایک آ دی پھر کے پاس کھڑارہ جاتا اور لکڑی گئتے ہی اس میں سے چشم جاری ہوجاتے جس خض کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہد دیتا کہ بیچشمہ تہرارا ہے بیدواقعہ میدان تیبہ کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعہ کا بیان ہوئی دو سورت کی ہے اس لئے وہاں ان کا بیان غائب کی شمیر سے کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے جواحسانا ت ان پرتازل فرمائے تھے وہ اپنی جو وہ اس لئے ہیں اور بیسورت مدنی ہے اس لئے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فائنگ جسٹ کہا اور یہاں فائنگ حرک کہ اس لئے کہ وہاں اول اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے۔ واللہ اعلی اور حقیقت اس میں قریب ہے۔ واللہ اعلی کو بیان کیا ہے اور اللہ اعلی کو بیان کیا ہے اور معنوی بھی زخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے۔ واللہ اعلی

# وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَاذِعُ لَنَا رَبّكَ لَيَحْ فَى الْمُوسَى لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَاذِعُ لَنَا رَبّكَ لَيْحَ فَى الْمُولِي الْمُؤْنِ الْأَذِي هُوَ آدُنْ بِالْدُونَ هُوَ ادْنُ بِالْدُونَ هُوَ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالَ آتُسْتَبُدِلُونَ الْأَذِي هُوَ آدُنْ بِالْدُونَ هُوَ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالَ آتُسُتَبُدِلُونَ الْذِي هُوَ آدُنْ بِالْدُونَ هُو وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَالْ آتُسُتَبُدِلُونَ الْآذِي هُو آدُنْ بِالْدُونَ هُو مَعْمَلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَا سَائِنَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

اور جب تم نے کہا کہ اے موٹی ہم ہے ایک ہی ہتم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا- اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیدا وار ساگ' کگڑی' گیہوں مسور اور پیاز وے' آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے بیاوٹی چیز کیوں طلب کرتے ہو'اچھا کی شہر میں جاؤ- وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی بیسب جزیر ملیں گی۔

احسان فراموش مبود: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۱ ) میہاں بی اسرائیل کے بصبری اور نعت اللہ کی ناقدری بیان کی جارہ کے کہ من وسلوی جے۔ فَوُم کے معنی میں پاکٹرہ کھانے پران سے صبر نہ ہوسکا اور ددی چزیں ما تکنے گئے ایک طعام سے مرادا یک فتم کا کھانا یعنی من وسلوی ہے۔ فَوُم کے معنی میں اختلاف ہے ابن صعود کی قرات میں فَوُم ہے بجابہ نے فَوُم کی تغییر مروی ہے۔ اللی الفت کی کتابوں میں فَوِّم وُالنَا کے معنی اِخْتَبِرُوُ الیعنی ہماری روٹی پکاؤکے ہیں امام ابن جریر فرماتے ہیں اگر سے جی ہوتو یہ حروف میدلہ میں سے ہیں جی مقافور شر عافور شر 'اثافی 'اثاثی 'مَغَافِیُر' مَغَافِیُر وغیرہ جن میں ف سے ساور شبدلا گیا کیونکہ یہ مبدلہ میں سے ہیں جی عائمور شر عافور شر 'اثافی 'اثاثی 'مغافِیُر' مَغَافِیُر وغیرہ جن میں ف سے ساور شبدلا گیا کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں۔ واللہ اعلم اور لوگ کہتے ہیں فَوُم کے معنی گیہوں کے ہیں حضرت ابن عباس سے بھی بہی تفیر منقول ہاور احج کے شعر میں بھی فَوُم گیہوں کے معنی میں ستعمل تھا۔ فوم کے معنی گیہوں کے بھی میں آیا ہے۔ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں ستعمل تھا۔ فوم کے میں روئی کے بھی بی اور انج کے میں نے نسبہ کے معنی میں منتول ہا دور ان کی کھی بی الیا ہے۔ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں ستعمل تھا۔ فوم کے معنی میں ای ایک کئی ہیں۔ میں دور کی کھی بی الیا ہیں کے میں ای کے ہیں۔ میں میں ای کے جنی ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں منتوں کے ہیں۔

حضرت قادہ اور حضرت عطافر ماتے ہیں جس اناج کی روٹی کتی ہے اسے نوم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نوم ہر تسم کے اناج کو کہتے میں حضرت موی نے اپنی قوم کوڈ انٹا کہتم ردی چیز کو بہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فر مایا شہر میں جاؤ' وہاں یہ سب چیزیں پاؤگے۔ جہور کی قرات ''مصرا'' ہی ہے ادرتمام قر اُتوں میں یمی لکھا ہواہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود سے مصر کی قرات بھی ہے اور اس کی تفیر مصر شہرے کی گئی ہے اور ریبھی ہوسکتا ہے کہ مصر اسے بھی مراد مخصوص شہر مصرلیا گیا ہواور ریالف مِصُرًا کا ایبا ہوجیسا قَوَارِیُرَا

قَوَاريراً ميں ہے-مصرے مرادعام شہر ليا ہى بہتر معلوم ہوتا ہے تو مطلب بيہوا كہ جو چيزتم طلب كرتے ہؤيدتو آسان چيز ہے جس شهريس

جاؤ کے بیتمام چیزیں وہاں پالو گے-میری دعا کی بھی کیاضرورت ہے؟ کیونکہ ان کابیقول محض تکبرسرکشی اور بڑائی کےطور پرتھا-اس لئے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیاواللہ اعلم-

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا بِوَ بِغَضَبٍ مِّنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ذَلِكَ بِٱنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ ١٤ إِنَّ الَّذِيْنَ المَنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالصِّيبِيْنَ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخروعمل صالحافكه أخره أجرهم عندرتهم ولاخوف عليه

وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ ان پرذات اورسکینی ڈالی می اور الله کا غضب لے کروہ لوٹے ۔ بیاس لئے کہوہ الله کی آیوں کے ساتھ کفر کرتے متھے اور نبیوں کو ناحق قل کرتے تھے۔ بیان کی نا فر ما نیوں اور زیاد تیوں کا متیجہ ہے 🔾 مسلمان ہوں بیودی ہوں نصاری ہوں یاصا بی ہوں جوکوئی بھی اللہ تعالیٰ پڑتیا مت کے دن پرایمان لائے اور نیک عمل کرے

اس کے اجران کے رب کے پاس ہیں اور ان پر شاق کوئی خوف ہے اور شاوای 🔾 یا داش عمل: 🌣 🌣 ( آیت: ۲۱) مطلب میہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی-ابانت دیستی ان پرمسلط کر دی گئی جزیدان سے

وصول کیا گیا' مسلمانوں کے قدموں تلے آئہیں ڈال دیا گیا' فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پینچی - اللہ کاغضب وغصان پراترا-'' آباؤ'' کے معنی لو نے اور ' رجوع کیا'' کے ہیں-باء بھی بھلائی کے صلہ کے ساتھ اور کھی برائی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے- یہاں برائی کے صلہ کے ساتھ ہے-یہ تمام عذاب ان کے تکبر' عنادی کی قبولیت ہے اٹکار' اللہ کی آینوں سے کفر' انبیا اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے آل کی بنا پر تھا-

اس سے زیادہ بڑا کفراورکون ساہوگا کہاںٹد کی آیتوں سے کفر کرتے اوراس کے نبیوں کو بلا وجد کل کرتے۔ رسول الله فرماتے ہیں تکبر کے معنی حق کو چھپانے اورلوگوں کو ذلیل سجھنے کے ہیں۔الک بن مرارہ رہاوی ایک روز خدمت رسول میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول الله میں خوبصورت آ دمی ہوں۔میرادل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی گاتھ بھی مجھے سے اچھا ہوتو کیا یہ تکبراورسرکشی ہے؟ آپ نے فرمایانہیں بلکہ تکبراور

سرکشی حق کورد کرنا اورلوگوں کو تقیر سمجھنا ہے چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفروقل انبیاء تک پہنچ گیا تھا' اس لئے اللہ کاغضب ان پر لازم ہو گیا' و نیا میں بھی اورآ خرت میں بھی-حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالیٰ عنەفر ماتے ہیں کہا بک ایک بنی اسرائیل ان میں موجود تین تین سونبیوں کو قتل كردُّ التے تھے- پھر ہازاروں میں جا كراينے لين دين ميں مشغول ہوجا تا (ابوداؤوطيالي)

رسول الله عظی فرماتے ہیں مب سے زیادہ بخت عذاب قیامت کے دن اس خص کو ہوگا جے کسی نبی نے قبل کیا ہویا اس نے کسی نبی کو مارڈ الا ہواور گمرابی کا وہ امام جوتصوریس بنانے والا یعنی مصور ہوگا سیان کی نافر مانیوں اورظلم وزیادتی کا بدلہ تھا 'بید دسر اسبب ہے کہ وہ منع کئے

ہوئے کامول کوکرتے تھے اور صدیے بڑھ جاتے تھے-واللہ اعلم-

فر مال بردارل کے لئے بشارت: ﴿ ﴿ آیت: ۲۲) اوپر چونکہ نافر مانوں کے عذاب کاذکر تھا تو یہاں ان میں جولوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہور ہاہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لئے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ نہ ستقبل کا ڈرئنہ یہاں حاصل نہ ہونے والی

ك تواب كابيان مور ما ہے- نى كى تابعدارى كرنے والوں كے لئے يہ بثارت تا قيامت ہے كہ نہ مستقبل كا ڈرند يهاں حاصل نہ مونے والى اشياء كا افسوس و حسرت- اور جگہ ہے الآ إِنَّا أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا حَوُفَّ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُوُنُ لِيَى الله كے دوستوں پر كوئى خوف وغم خبيں اوروه فرشتے جومسلمان كى روح ثكلنے كے وقت آتے ہيں كہا كہتے ہيں كہ لَّا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُو اُواَ اُسْرُو بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ

تُوعَدُونَ تَم وْروْنِينَ مُم اداس نهو مُتهمين بم اس جنت كي خوشخرى دية مين جس كاتم سے وعده كيا تفا-

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملاتھا ان کی عبادت اور نماز روز ہے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری (ابن الی حاتم) ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی روزہ وارایما ندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنی ہیں حضرت

ہوئے کہا کہ وہ کماڑی روزہ وارایمانداراوراس بات کے معتقد سے کہ اب مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ، ہی ہیں حضرت سلمان کواس سے بردارخ ہوا۔ وہ ہیں ہی آیت نازل ہوئی کین بیواضح رہے کہ بہود یوں میں سے ایماندارہ وہ ہوتو را قاکو ما تا ہواور سنت موئی علیہ السلام کا عامل ہولیکن جب حفرت علیمی السلام آجا کیں تو ان کی تا بعداری کرے اوران کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تو را قاور سنت موئی پر جمار ہے اور حضرت علیمی کا افکار کرے اور تا بعداری نہ کرے تو چھر بے دین ہوجائے گا۔

اسی طرح نفرانیوں میں سے ایمانداروہ ہے جو آجیل کو کلام اللہ مانے 'شریعت عیسوی پڑمل کرے اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخرالز مان حضرت مجم مصطفے ﷺ کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے - اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا - (ابن ابی حاتم) سدیؒ نے یہی روایت کی ہے اور سعید بن جبیر جھی یہی فرماتے ہیں - مطلب ہے کہ جرنی کا تابعدار 'اس کا مانے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے لیکن جب دوسرا

فرماتے ہیں-مطلب یہ ہے کہ برنی کا تابعدار اس کا مانے والا ایما ندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے کین جب دوسرا نی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کا فرہو جائے گا-قرآن کی ایک آیت تو یہ جو آپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَمَنُ یَّبَتَعْ غَیْرَ الْاِسْكُم دِیْنًا فَلَنُ

را من المبتدا من المبتدا ہے وہ من المنحسرِيُنَ المنحسرِيُنَ الله على الله

یمودکون بیں؟ ہیں کہ افظ بہود ہودائے ماخوذ ہے جس کے معنی مودة اور دوسی کے بیں یابید ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی تو بہ کے بیں جیے قرآن میں ہے إِنَّا هُدُنَاۤ اِلْیَكُ ® حضرت موکی علیہ السلام فرماتے بیں ہم اے اللہ تیری طرف تو بہ کرتے بیں پس انہیں ان دونوں وجو ہات کی بنا پرسے بہودکہا گیا ہے تو بہ کی وجہ اور آپ میں دوسی کی وجہ سے اور بعض کہتے ہیں یہ یہوداکی اولا دمیں سے تھے اس لئے انہیں بہودکہا گیا ہے بہودا حضرت بعقوب کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ تھی ہے کہ یہ تو ما قریر صفے وقت ملتے تھے۔ اس بنا پر انہیں بہود یعنی

کس<u>یر دوه</u> حرکت کرنے والا کہا گیاہے۔

جب حضرت عليلي عليه السلام كى نبوت كا زمانه آيا تو بنى اسرائيل پر آپ كى نبوت كى تفعديق اور آپ كے فرمان كى اتباع واجب

بوئی - تب ان کا نام نصاری ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نفرت یعنی تائید اور مدد کی تھی - انہیں انصار بھی کہا گیا ہے-حضرت عیسیٰ علید السلام کا قول ہے مَنُ اُنْصَارِ مِی اِلَیٰ قالَ الْحَوَ ارِیُّونَ نَحُنُ اَنْصَارُ اللَّهِ اللّه کے دین میں میرا مد گارکون ہے؟ حواریوں نے کہاہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں بیلوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا۔ اس لئے انہیں نصاری کہا گیا۔ قادہُ اور ابن

جرت کے کا بہی قول ہے- ابن عباس سے بھی مروی ہے- واللہ اعلم-

نصاری نفران کی جمع ہے جیسے نشوان کی جمع نشاوی اورسکران کی جمع سکاری اس کا مونث نفراند آتا ہے۔ اب جبکہ خاتم النبین ﷺ کا زمانہ آیا اور آپ بھام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان پر بھی اور دوسر ہے سب پر بھی آپ کی تقدیق وا تباع واجب قرار دی گئی اور ایمان ویفین کی پختگی کی وجہ ہے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا اور اس لئے بھی کہ ان کا ایمان تمام اسکلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو ہو یہ دین اور الاند بہب کئے گئے ہیں اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو ہو یہ کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لئے طال ہے اور ان کی عور توں سے دیتھا جوز بور پڑھا کرتے تھے۔ اس بنا پر ابو حنیفہ اور الحق کا نم بھی ہمروی ہے کہ بیلوگ فرشتوں کے بچاری تھے۔ نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت تھی فرماتے ہیں ئیرگر وہ مجوسیوں کی ما نشر ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بیلوگ فرشتوں کے بچاری تھے۔ نیا و نے جب بیسنا تھا کہ بیلوگ باتی وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کرد ہے لیکن ساتھ بی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو ایپ ارادہ سے باز رہے۔

ابوالزنا دفرماتے ہیں' بیلوگ عراقی ہیں۔ بکوٹی کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں' ہرسال نمیں روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کرے ہردن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب بن مدبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیلوگ جانتے ہیں کیئن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبدالرحمٰن بن زید کا قول ہے کہ بی بھی ایک فد جب ہے۔ جزیرہ موصل میں بیلوگ تھے۔ لا الدالا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کوئیس مانتے تھے اور نہوکی خاص شرع کے عامل تھے۔

مشرکین اس بناپرآ نخصفوراورآپ کے صحابہ کولا الدالا اللہ صافی کہتے تھے لیمنی کہنے کی بناپر – ان کادین نفرانیوں سے ماتا جاتا تھا – ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا – بیلوگ اپنے آپ کو حضرت نوٹ کے دین پر بتاتے تھے – ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوں کے دین کا خلط ملط بیہ خد بہ بھا – ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے ۔ قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ بیلوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تا ثیراورنجوم کے معتقد تھے۔

ابوسعیداصطری نے ان پر کفر کا فتوی صادر کیا ہے۔ رازی فرماتے ہیں 'یہ ستارہ پرست لوگ تھے کشرانیین میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کاعلم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ نہ یہودی تھے نہ نصرانی نہ مجوی نہ شرک بلکہ بیلوگ فطرت پر تھے کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے اور اس معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ عقبالیہ کوصا بی کہا کرتے تھے یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کردیئے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پنجی۔ واللہ اعلم۔

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا (اور کہا) جوہم نے تہہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لوا در جو پچھاس میں ہے اسے یا د کروتا کہ تم فق سکو ۞ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوجائے ۞ بھینا تہہیں ان لوگوں کاعلم بھی ہے جوتم میں سے ہفتہ کے بارے میں صد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہتم ذکیل بندر بن جاؤ ۞ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پر ہیز میں سے ہفتہ کے بارے میں صد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہتم ذکیل بندر بن جاؤ ۞ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پر ہیز گئے وعظ وقیعے ہے ﴾

عبر شكن ميبود: 🌣 🖈 (آيت: ٢٣- ٢٣) ان آيتول مين الله تعالى بني اسرائيل كوان كي عبد و پيان ياد دلا رما ب كه ميري عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لئے میں نے طور پہاڑ کوتمہارے سروں پر لاكر كمر اكرديا تفاجيب اورجكه ب وَإِذْ نَتَقُنَا الْحَبَل فَوُقَهُمُ الْخُجب بم ن ان كسرول برسائبان كى طرح بها لاكر كمر اكيا اوروه یقین کر بھے کہاب پہاڑان پر کر کرانہیں کچل ڈالے گا-اس وقت ہم نے کہا' ہماری دی ہوئی چیز کومضبوط تھاموا دراس میں جو پچھ ہےاسے یا د کروتو کچ جاؤ مے طور سے مراد پہاڑ ہے جیسے سور ہ اعراف کی آیت میں ہے اور جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے تابت یہی ہے کہ طوراس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پرسبزہ اگتا ہو- حدیث فتون میں برادیت ابن عباس مردی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا' اس وقت یہ پہاڑان کے سروں پرلا کر کھڑا کیا گیا کہ اب توا دکا مات نیں۔سدیؓ کہتے ہیں ان کے تجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر بہاڑا گیالیکن ای وقت بیسب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈ رکے تکھیوں سے او پر کی طرف د کیھتے رہے اللہ تعالی نے ان پر رحم فر ما یا اور بہاڑ ہٹالیااس وجہ سے وہ اس سجد سے کو پیند کرتے ہیں کہ و معاد هر سجد ہے میں ہواور دوسری طرف سے او نیے دیکھ رہے ہوں - جوہم نے دیا، اس سے مرادتورا ہے۔ توت سے مراد طاعت ہے بینی تورا ہیر مضبوطی سے جم کرعمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑتم پر گرا دیا جائے گا اوراس میں جو ہے'اسے یاد کرواوراس پڑمل کرولیتی تو ہا ۃ پڑھاتے رہو-لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق' اتنے اعلی عہداوراس قدر ز بردست وعدے کے بعد بھی پچھ پرواہ نہ کی- اور عبد تکنی کی- اب آگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی ' اگر وہ تو بہ قبول نہ فر ما تا اور نبیوں کےسلسلہ کو برابر جاری ندر کھتا تو یقنینا تنہیں زبر دست نقصان پہنچتا۔اس وعدے کوتو ڑنے کی بناپر دنیااور آخرت میں تم برباد ہوجاتے۔ صورتیں مسنخ کردی کئیں: 🌣 🌣 ( آیت: ۲۵-۲۷) اس واقعہ کا بیان تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے جہال فرمایا و سُفلُهُمُ عَن الْقَرُيَةِ الَّتِي الْخُ وَبِين اس كَ تَغْير بِهِي بُورِي بيان موكَّى ان شاءالله تعالىٰ- بياليك بتى كا باشند كے تنے- ان پر ہفتہ كے دن تغظیم ضروری کی گئی تھی۔اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور تھم باری تعالیٰ سے مجھلیاں اس دن بکشرت آیا کرتی تھیں تو انہوں نے مکاری کی۔

گڑھے کھود لئے'رسیاں اور کانٹے ڈال دیئے۔ ہفتہ والے دن وہ آگئیں۔ یہاں پھنس گئیں۔ اتوار کی رات کو جا کر پکڑلیا'اس جرم پراللہ نے ان کی شکلیں بدل د س-

ازاں بعدان میں سے ایک شخص نے یہ حیلہ نکالا کہ ہفتہ والے دن جھلی کو پڑلیا اور پھندے میں پھانس کرڈوری کو کنارے پرکی چیز سے باند رودیا۔ اقوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پاکر پوچھاتو اس نے کہا' میں نے تو آج اتو ار کوشکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلاتو اور لوگوں نے بھی اس حیلہ کو پہند کیا اور اس طرح وہ سب مجھیلوں کا شکار کرنے گئے۔ پھرتو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھو کھود لئے' ہفتہ والے دن جب مجھیلیاں اس میں آجا تیں تو اسے بند کر دیتے اور اتو ار والے دن پکڑلاتے' کچھلوگ جوان میں نیک دل اور سے مصلمان تھے وہ آئیس روکتے اور منع کرتے رہ لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کوشکار ہی نہیں تھیلتے۔ ہم تو اتو ار والے دن پکڑتے والوں اور ان من خراف کی کروہ ان میں آور بھی تھا جو مسلمت وقت پر سے والا اور دونوں فرقوں کوراضی میں۔ ان شکار کھیلئے والوں اور ان من خرار کھیلئے تھے نہ شکار ہوں کورو کتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں وعظ و سیحت کرتے ہوجنہیں اللہ ہلاک کرے گایا خت عذاب کرے گا اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے آئیس منع کر چکے جبنہیں مانے تو اب آئیس و محدور ہوجا نمیں اس لئے اور دوسرے اس لئے بھی کہ شاید آئی نہیں تو کل اور کل نہیں تو بھی روٹ و سے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کی سے نبیات پائیں۔

بالاخراس مسلم جماعت نے اس حیلہ جوفرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار سمھنچ لی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان حیلہ جونافر مانوں کے لئے 'اس پر بھی ایک مدہت اس طرح گذرگئی۔ ایک دن مجم مسلمان جاگے۔ دن چڑھ گیالیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور ندان کی آوازیں آرہی تھیں۔ یہ لوگ فَجَعَلْنَا هَا مِن هَا كَ ضمير كامر فع قِرَدَة جِلِين بم نے ان بندروں كوسبب عبرت بنايا-اس كامر فع حِينَان جِلين ان مُحيوں كو يااس كامر فع عُقُو بَة جِلين اس مزاكواور يرجى كها كيا ج كهاس كامر فع قُرُيَه جِلين اس سِتى كو بم نے اسكے چھلوں كے لئے عبر تناك امرواقعہ بناديا اور حج بات يہى معلوم بوتى ہے كةربيمراد ہاور قربيسے مرادا بل قربي بيں۔

نكال كہتے ہيں عذاب وسزاكو جيسے كەالىك اور جگەاللەتعالى ارشادفر ماتے ہيں فَاَحَدَهُ اللّهُ نَكَالَ الله حَرَةِ وَاللهُ وَلَى اسكو عبرت كاسب بنایا آ کے پیچے والی بستیوں کے لئے - جیسے كەالىك اور جگه الله تعالى ارشادفر ماتے ہيں وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا مَاحَولَكُمُ مِّنَ الْقُرى الْخَ ہم فِي تَتَهارے آس پاس كى بستیوں كو ہلاك كیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائیں تا كه وه لوگ لوث آئيں اور ارشاد ہے اَولَهُ يَرُو اَنَّا نَاتِي الْاَرُضَ الخاور يہمى مطلب بيان كيا گيا ہے كه اس وقت كے موجود لوگوں كے لئے اور بعد ميں آنے والوں كے لئے يہ عبرت ناك واقعد دليل راه بن جائے -

گوبعض لوگوں نے بیجی کہاہے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے بیدوا تعہ کوکٹنا ہی زبردست عبر تناک ہو'اگلوں کے لئے دلیل نہیں بن سکتا اس لئے کہ وہ تو گذر بچکے تو ٹھیک قول بہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگد ہے بعنی آس پاس کی بستیاں اور بہی تغییر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ کی – واللہ اعلم –

### وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ ﴾ إِنَّ اللهَ يَا مُرُكُمْ آنَ تَذَبَحُوا بَقَرَةً وَ اللهَ يَا مُرُكُمُ آنَ تَذَبَحُوا بَقَرَةً وَ قَالُوا اتَتَخِذُ نَا هُرُوا فَالَ آعُوٰذُ بِاللهِ آنَ آكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞ قَالُوا اتَتَخِذُ نَا هُرُوا فَالَ آعُوٰذُ بِاللهِ آنَ آكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞

(حفرت) مویٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک گائے کو ذرج کرنے کا تھم ویتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے نماق کیوں محرتے ہیں؟ جواب دیا کہ بی ایساجالی ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں O

اور یہ معنی بیان کے گئے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایے بی گناہوں کے لئے ہم نے اس سرا کو عبرت کا سبب بنایا - لیکن میح قول وی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی لینی آس پاس کی بستیاں - قرآن فرما تا ہے وَلَقَد اَهُلَكُنَا مَا حَوُلَكُمُ الْحُ اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُ الْحُ اور فرمان ہے اَفَلا يَرَوُ دَ اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ الْحُ -

غرض بدعذاب ان کے زمانے والوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ایک سبت ہے اور اس لئے فرمایا وَمَوُعِظَةً لِلْمُتَّقِیُنَ لِعِنی یہ جو بعد میں آئیں گے ان پر ہیزگاروں کے لئے موجب تھیجت ہو۔موجب تھیجت یہاں تک کدامت محمد تھا ہے گئے ہے گئے کہ کہ پہلوگ ڈرتے رہیں کہ جوعذاب وسزا کیں ان پر ان کے حیاوں کی وجہ سے ان کے مکروفریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئیں اس کے بعد بھی جواییا کرے گااییانہ ہوکہ وہی مزااوروہی عذاب اس پر بھی آجائیں۔

ایک سیح حدیث امام ابوعبدالله بن بطه نے داردی ہے کہ رسول الله حضرت محم مصطفیٰ عَلَیّ نے فرمایا لَا تَرُتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اللّهِ عَدَيثُ اللّهِ بِاَدُنَى اللّحيل بِعِنْ تَم نه کروجو يہوديون نے کيا يعنی خيلے حوالوں سے الله کے حرام کو حلال نه کرليا کرو- يعنی شری احکام میں حیلہ جوئی سے بچو- يوحديث بالکل صحیح ہے ادراس کے سب رادی ثقتہ ہیں-والله اعلم-

قاتل کون؟ 🌣 🌣 (آیت: ۲۷) اس کا پوراواقعه پیه ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مخض بہت مالداراورتو نگر تھا-اس کی کوئی نرینداولا دنہ تھی' صرف ایک لڑک تھی اورایک بعتیجا تھا۔ بھتیج نے جب دیکھا کہ بڑھامرتا ہی نہیں تو ور شہے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈ الوں؟ اوراس کی لڑکی سے نکاح بھی کرلوں۔ قبل کی تہمت دوسروں پرر کھ کردیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہوگیا اورا یک دن موقعہ پا کراپنے چچا گوتل کرڈ الا- بنی اسرائیل کے بھلےلوگ ان کے جھکڑوں بھیڑوں سے تنگ آ كريكسوبوكران سے الگ ايك اورشهر ميں رہتے تھے۔شام كوائے قلعدكے پھا تك بندكردياكرتے تھے اور مج كھولتے تھے۔كى مجرم كوائے ہاں گھنے بھی نہیں دیتے تھے۔اس بھینے نے اپنے چیا کی لاش کو لے جاکراس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کراپنے چیا کو ڈھونڈ نے لگا پھر ہائے دہائی مجادی کمیرے چیا کوکسی نے مارڈ الا-آ خرکاران قلعہ والوں پرتہمت لگا کران سے دیت کاروپیطلب کرنے لگا-انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل افکار کیالیکن بیا اڑ گیا یہاں تک کدا ہے ساتھیوں کو لے کران سے اڑائی کرنے پرتل گیا-بیلوگ عاجز آ کرحضرت موی علیهالسلام کے باس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یارسول اللہ میخض خواہ مخواہ ہم پرایک قتل کی تہمت لگارہاہے حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں-مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی- وہاں سے وجی نازل ہوئی کہان سے کہوا کیے گائے ذیح کریں-انہوں نے کہااے اللہ کے نبی کہاں قائل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا تھم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ (مسائل شرعیہ کے موقعہ یر) نداق جاہلوں کا کام ہے-اللہ عزوجل کا تھم یہی ہے-اب اگر بدلوگ جاکر کسی گائے کو ذ بح كردية تو كافي تفاليكن انهول نے سوالات كا دروازه كھولا اوركها وه گائے كيسى ہونى چاہئے؟ اس برتھم ہوا كدوہ نه بهت بردھيا ہے نه بچه ہے جوان عمر کی ہے انہوں نے کہا حضرت الیم گائیں تو بہت ہیں یہ بیان فر مائے کہ اس کارنگ کیا ہے؟ وحی انزی کہ اس کارنگ بالکل صاف زردی ماکل ہے۔ ہردیکھنے والے کی آنکھول میں جیتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت الین گائیں بھی بہت سی ہیں۔ کوئی اورمتاز وصف بیان فرما یے وجی نازل ہوئی کہ وہ مجمی بل میں نہیں جوتی مئی کھیٹوں کو یانی نہیں بایا ، ہرعیب سے یاک ہے۔ کی رنگی ہے۔ کوئی واغ وه نہیں 'جول جول وهسوالات برهاتے محتے تھم میں بختی ہوتی حمیٰ۔

احترام والدین پرانعام اللی: ﴿ ﴿ اِبِ اِسِی گائے ڈھونڈ نے کو نظے تو وہ صرف ایک ٹرے کے پاس کی۔ یہ بچنا پنے ماں باپ کا نہایت فر مانبر دارتھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقذی والی پٹی کی کنجی اس کے سر ہانے تھی۔ ایک سودا گرایک فیمتی ہیرا پیچنا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا۔ میں خریدوں گا۔ قیمت ستر ہزار طے ہوئی ۔ لڑکے نے کہا۔ ذرائھہر و۔ جب میرے والد جاکیں گے تو میں ان سے کنجی لے کرآپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا' ابھی دے دوتو دس ہزار کم کر دیتا ہوں اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے والد کو جگاؤں گانہیں -تم اگر تھم ہواؤ تو میں بجائے ستر ہزار کے اسی ہزار دوں گا۔ یو نبی ادھر سے کی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تا جرتیں ہزار قیت لگا دیتا ہے کہ اگرتم اب جگا کر ججھے روپید دے دو میں تمیں ہزار میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگرتم تھم ہرجاؤیا تھم کر آؤ۔ میرے والد جاگ جا کیں تو میں تنہیں آیگ لاکھ دوں گا۔ آخروہ ناراض ہوکرا پناہیراوالی لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب واحتر ام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہوجاتا ہے اور اسے بیگائے عطافر ماتا ہے۔

قَالُواانِ كَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ أَنَامَا هِ تُقَالُ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَلُ الْهَا فَالْوَالْمَ الْفَالُوا الْفَالْوَالْمَ الْفَالُوا الْفَالُوا الْفَالُوا الْفَالُولُولُ الْفَلْمُ الْفَالُولُولُ الْفَلْمُ الْفَالُولُ اللَّهُ اللَّ

انہوں نے کہااے موی ٰدعا بیجئے کہ اللہ ہمارے لئے اس کی ماہیت بیان کردے۔ آپ نے فرمایا سنؤوہ گائے شاتو بالکل بڑھیا ہے نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے پس اب جو ہمیں عکم دیاجا تا ہے بجالاؤ O مجروہ کہنے لگے کہ دعا بیجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایاوہ کہتا ہے کہ وہ گائے زردرنگ ہے۔ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے O وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا بیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت ہتائے۔ اس تم کی گائیں تو بہت ساری

#### ہیں۔ پیٹیس چلاا اگراللہ نے جا ہاتو ہم ہدایت والے ہوجا کیں مے O

جمت بازی کا انجام: ﴿ ﴿ آیت: ۱۸ - ۱۱) بنی اسرائیل کی سرتی سرتا بی اور تھم الی امرالی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان ہورہا ہے کہ تھم پاتے ہی اس پڑل نہ کرڈ الا بلکہ شقیں لکا لئے اور بار بارسوال کرنے گئے۔ ابن جری فر ماتے ہیں رسول اللہ مقالیہ نے فر مایا ہے کہ تھم بلتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذکے کرڈ التے تو کافی تھالیکن انہوں نے پدر پسوالات شروع کئے اور کام میں تخی برحتی گئی یہاں تک کہ آخر میں وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو بھی بھی تخی شلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہوجاتی ۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ برحیا ہے نہ بالک کم عمر ہے۔ بلکہ درمانی عمر کی ہے بھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا ربگ بیان کیا گیا کہ وہ زرداور چیکداررنگ کی ہے جود کھنے

میں وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو بھی بھی تن نہ می اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہوجائی۔ چہلے سوال کے جواب میں کہا کیا کہ نہ کو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے۔ بلکہ درمیانی عمر کی ہے پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ دہ زرداور چمکداررنگ کی ہے جود یکھنے والوں کے دل کو بہت پیند آئے۔حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جوزر دجوتی پہنے وہ ہر قیمت خوش وخرم رہے گا اور اس جملہ سے استدلال کیا

ہے تَسُرُ النَّظِرِيُنَ بعض نے كہا ہے كہ مراد تخت ساہ رنگ ہے كين اول قول بى تىجے ہے۔ ہاں بداور بات ہے كہ ہم يول كہيں كہ اس كی شوخی اور چكيلے بن ہے وہ شل كا لے رنگ كے لگتا تھا۔ وہب بن مدبہ كہتے ہيں اس كا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا كہ يہ معلوم ہوتا تھا گويا سورج كی شعائيں اس سے اٹھ رہی ہيں تو را قبيں اس كا رنگ سرخ بيان كيا گيا ہے كين شايدع في كر نے والوں كی قطی ہے۔ واللہ اعلم۔ شعائيں اس سے اٹھ رہی ہيں تو را قبيں اس كا رنگ سرخ بيان كيا گيا ہے كين شايدع في كر كہا اے اللہ كے نى كوئى اور نشانى ہى يو چھے تا كہ شبہ چونكہ اس رنگ اور اس عمر كى گائيں بھى انہيں بكثر ت نظر آئيں تو انہوں نے پور كہا اے اللہ كے نى كوئى اور نشانى ہى يو چھے تا كہ شبہ

پوملہ ال رنگ اور ال مرق کا ہیں ہیں ہیں جسرے سرائے سرائی سرائی جربہ اسے اللہ سے ہو کی اور اساق کی چیسے یا کہ سب مٹ جائے ان شاءاللہ اب ہمیں رستدل جائے گا اگر بیان شاءاللہ نہ کہتے تو آئیس قیا مت تک پیتہ نہ چلٹا اور اگر بیسوالات ہی نہ کرتے تو اتن سختی ان پر عائد نہ ہوتی بلکہ جس گائے کو ذرج کر دیتے ' کفایت ہوجاتی - میضمون ایک مرفوع صدیث میں بھی ہے کیکن اس کی سندغریب ہے۔ صحح ہات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بید حضرت الو ہر برہ کا اپنا کلام ہے۔ واللہ اعلم-

اب کی مرتبہاس کے اوصاف بیان کے گئے کہ وہ ہل میں نہیں جتی 'پانی نہیں سینچا' اس کے چڑے پر کوئی واغ دھ نہیں۔ یک نگی ہے۔ سارے بدن میں کہیں ووسرارنگ نہیں' اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہاں تھے کہ دلول کی تغییر بیہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتی اور نہ پائی گریے تول غلط ہے اس لئے کہ ذلول کی تغییر بیہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتی اور نہ پائی ہے اس میں نہ کوئی واغ دھبہ ہے۔ اب اتن ہڑی کدوکا وش کے بعد بادل نخو استہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لئے فربایا کہ یہ ذن کرنا نہیں چاہتے ہے اور ذن کے بہانے تلاش کرتے تھے کسی نے کہا ہے اس لئے کہ آئیس اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ بین کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں' اس کی قیمت میں گھرا گئے تھے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل تین دیناراس کی قیمت کی گئی لین یہ بین ویناراس کی قیمت کی گئی گئی لین یہ تین دیناروائی' گائے کے وزن کے برابرسونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات بہی ہے کہ ان کا ارادہ تھم کی بجا آور کی کا تھائی نہیں لیکن اب اس قدروضا حت کے بعد اور قبل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے آئیس سے کم کا نتا ہی ہیں۔ اور الشاعلی۔

آوری کا تھائی نہیں لیکن اب اس قد روضاحت کے بعد اور آل کا مقد مدہونے کی وجہ سے آئیس ہے تھم مانتا ہی پڑا – واللہ اعلم –

اس آیت سے اس مسئلہ پر بھی استدلال ہوسکتا ہے کہ جانوروں کودیکھے بغیر ادھار دینا جائز ہے اس لئے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا اور

اوصاف پورے بیان کر دیئے گئے جیسے کہ حضرت امام مالک امام اوزائ امام لیٹ امام شافعی امام مشافعی امام مشافعی امام مشافعی امام سے بیان اور متاخرین کا بھی اور اس کی دلیل صحیحین کی بیصد ہے بھی ہے کہ کوئی عورت کی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے – ایک حدیث میں نبی میں میں نبی می

پوری طرح ضبطنیں ہو سکتے -اس طرح کی حکایت ابن مسعود مخدیف بن بمان اور عبدالرحمٰن بن سمرہ وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے-

### قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثُ مُسَلِّمَةً لَا شِيَةً فِيْهَا ۖ قَالُوا الْأَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ عُ إِفَذَبَحُوْهِا وَمِاكَا دُوْا يَفْعَلُوْ نَ ١٤ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسا فَاذْرَوْتُهُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُو تَكُتُمُوْنَ ١٤ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُخِي اللَّهُ الْمُوْتَىٰ وَيُرِينِكُمُ اللَّهِ لَعَلَّكُمُ

آ ب نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں بل جوشنے والی اور کھیتیوں کو یانی بلانے والی نہیں - وہ تندرست اور بے داغ ہے- انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا محووہ تھم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور دو گائے ذرج کر دی 🔾 جب تم نے ایک مخص کول کر ڈ الا – مجراس میں اختلاف كرف كاورتبارى بوشيدگى كوالله ظا بركرف والاتعا ٢٥ جم في كها اس كائ كيج بم كا أيك كلزامقول كجمم برلكا و (وه جي الحير كا) اى طرح الله مردول كوزنده كركتبيس تباري همندي كے لئے اپن شانياں دكما تا ہے ٥

بلا وجر بحس موجب عمّاب ہے: ١٦٨ (آيت: ٢١- ٢٥) صحيح بخاري شريف مين "ادارء تم" كمعن" تم في اختلاف کیا'' کے ہیں-<sup>©</sup> حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے میتب بن رافع کہتے ہیں کہ جوفخف سات گھروں میں حیب کر بھی کوئی ٹیک عمل کرے گا'اللہ اس کی نیکی کوظا ہر کردے گا-اس طرح اگر کوئی سات گھروں میں تھس کر بھی کوئی برائی کرے گا'اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر

پھر بیآ یت الوت کی وَاللّٰهُ مُخرِجٌ مَّا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ يهال وي واقعُه چيا بين بور باہے جس كے باعث انہيں ذبيحه گاؤ كائحكم ہوا تھا اور كہا جاتا ہے كہاس كا كوئى مكڑا لے كرمقتول كےجسم پر لگاؤ- وہ مكڑا كونسا تھا؟اس كابيان تو قر آن ميں نہيں ہے نہ كى تسجح حدیث میں اور نہمیں اس کےمعلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے اورمعلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے ٔ سلامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں بعض نے کہاہے کہ و غضر وف کی ہڈی نرم تھی' کوئی کہتاہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا' کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا' کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت' کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے جے اللہ نے جبہم رکھا ہے ہم بھی جبہم ہی رکھیں۔ اس کلڑے کے لکتے ہی وہ مردہ جی اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھکڑے کا فیصلہ بھی اس ہے کیااور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اس کو بنایا - اس سورت میں یانچ جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے- ایک تو آیت ٹُہؓ بَعَثُنگُمُ مِّنُ بَعُدِ مَوُ تِکُمُ <sup>©</sup>مِں اور دوسرااس قصے میں تیسرے ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں لکلے تصاور ایک اجاز استی پر ان کا گذر ہوا تھا' چوتھے حضرت ابرا ہیم علیہالسلام کے جار بریموں کے مارڈ النے کے بعد زندہ ہوجانے میں' یانچویں زمین کی مرد نی کے بعد روئىدگى كوموت وزينت سے تشبيددين ميں-

ابوداؤدطیالی کی ایک حدیث میں بے ابورزین عقیلی نے آنخضرت علیہ سے دریافت کیا کہ یارسول الله مردول کوالله تعالی س

طرح جلائے گا۔ فرمایا بھی تم بنجرز مین پر گذرہ ہو؟ کہا۔ ہاں فرمایا پھر بھی اس کو سربز وشاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں فرمایا ای طرح جلائے گا۔ موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے و آیاتہ لّھ ہُم الْارُضُ الْمَیْسَةُ الْح یعنی ان محرین کے لئے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جہ ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جے یہ کھاتے ہیں اور جس میں ہم مجودوں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور ول طرف نہروں کی رہل پیل کردیتے ہیں تا کہ وہ ان بچلوں کو مزے مزے سے کھا میں حالانکہ بیان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یا یہ وانہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر گذاری نہ کریں گے؟ کوئی زخی شخص اگر کیے کہ فلال شخص نے جھے براجیخت گی کے باعث قبل کیا ہے تو اس کا یہ وانہیں۔ کیا پھر جس کھا جائے گا۔ اس مسئلہ پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور حضرت ایا م ما لک کے ند ہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے اس لئے کہ مقول کے جی اجواس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا' اسے قبل کیا گیا اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ فلا ہر ہے کہ دم اس لئے کہ مقول کے جی انسان عوماً بی بولتا ہے اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جائی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑک کا سرپھر پررکھ کر دوسر ہے پھر سے کچل ڈالا اوراس کے ۔
کڑے اتار لے گیا - جب اس کا پہتہ ہی ﷺ کولگا تو آپ نے فرمایا' اس لڑک سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے - لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سرکے اشار سے سے انکار کرتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور باصرار پوچھنے پر اس نے اقراد کیا تو حضور نے تھم دیا کہ اس کا سربھی اس طرح دو پھروں کے درمیان کچل دیا جائے اور امام مالک کے زد کی جب یہ براہی تھے ہوتو مقتول کے وارثوں کوشم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے لیکن جمہور اس کے خالف اور مقتول کے تول کو اس بارے میں شوت نہیں جانے ۔

ثُمَّ قَسَنَ قَلُوْبَكُمُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ آوَ آشَدُ قَسُوةً \* وَإِنَّ مِنْهُ الْأَنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهُ الْأَنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْآنَهُرُ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَقَمِطُ مِنْ مِنْهَ الْمَا يَقْمِطُ مِنْ مِنْهَا لَمَا يَقْمِطُ مِنْ مَنْهَا لَمَا يَقْمِطُ مِنْ مَنْهَا لَمَا يَقْمِطُ مِنْ مَنْهَا لَمَا يَقْمِطُ مِنْ مَنْهُ الْمَا يُعْمَلُونَ فَي خَشْيَةِ اللّهُ وَمَا الله بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي خَشْيَةِ اللّهُ وَمَا الله بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي اللّهُ وَمَا الله بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي

پھراس کے بعد تمہارے دل پھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ خت ہو گئے۔ بعض پھروں سے تو نہریں بہنگلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈرسے کر کر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کواپنے اعمال سے عافل نہ جانو O

پھردل لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤٣) اس آیت میں بنی اسرائیل کوز جروتون کی گئی ہے کہ اس قدرز بروست مجز ساور قدرت کی نشانیاں دکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل خت پھر بن گئے۔ اس لئے ایمان والوں کواس طرح کی تختی ہے روکا گیا اور کہا گیا الّلَهُ یَان لِلَّذِیْنَ اَمنُواْ اَنْ تَحْشَعَ قُلُو بُهُهُ لِذِکْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَکُونُو اَکَالَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتٰبِ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ اَنْ تَحْشَعَ قُلُو بُهُهُمُ لِذِکْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا یَکُونُو اَکَالَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتٰبِ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُهُمُ وَ كَثِیْرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ لِیمَ کیااب تک وہ وقت نیس آیا کہ ایمان والوں کے ول الله تعالی کے ذکر اور الله کے نازل کردہ تن سے کا نہا نہ انگر رنے کے بعد بخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاس میں اسے اکثر فاس میں اسے اکثر فاس میں اسے اس میں سے اکثر فاس میں اسے اس میں سے اس میں سے اللہ فاس میں اسے اس میں سے اس میں س

کہا کہ اس نے جھوٹ کہااور پھر بھے وقت گذرجانے کے بعد بنی اسرائیل کے ول پھر پھر سے بھی زیادہ بخت ہو گئے کیونکہ پھروں سے تو نہریں افکتی اور بہنے گئی ہیں بعض پھر بھٹ جاتے ہیں چاہوہ بہنے کے قابل نہ ہوں۔ بعض پھر خوف الہی سے گر پڑتے ہیں کین ان کے دل کی وعظ وقسے سے بہنی پندوموعظ سے سے زم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پھروں میں ادراک اور بجھ ہے۔ اور جگہ ہے تُسَبِّح کَهُ السَّمنون شُ السَّبنع وَ الْلَارُضُ وَ مَنُ فِیلُهِنَّ وَ اِلْ مِّنُ شَیء اِلَّا یُسَبِّح بِحَمُدِ وَ الْکِنُ لَّا تَفَقَهُونَ تَسُبِدَ حَهُمُ اِنَّهُ تُسَبِّح بِنَا وَ اللهُ اللهُ

رازی رحمۃ الله علیہ قرطبی رحمۃ الله علیہ وغیرہ کہتے ہیں ایس تاویلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ الله تعالی جوصفت جس چیز میں چاہے پیدا کرسکتا ہے۔ ویکھے اس کا فرمان ہے إِنَّا عَرَضُنا اِلَّا مَانَةَ الله یعن ہم نے امانت کوآ سانوں زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ او پر آ بت گذر چکی کہ تمام چیزیں الله تعالی کی تعلی میا منے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ او پر آ بت گذر چکی کہ تمام چیزیں الله تعالی کو تعلی کو تعلی کو تعلی اور ورخت الله تعالی کو تعدی کرتی ہیں۔ جیسے کہ ایک اور فرمایا قائمتا آئینا طاقیعین زمین و آسان نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہوکر ڈر کے مارے پھٹ جاتے۔ جیسے کہ ایک اور چگہ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں و قالو البحلو دھیم الح یعنی کا اور جم ہر چیز کو لوگ اپنے جسموں سے کہیں عرقم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم سے اس اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز کو لوگ اپنے جسموں سے کہیں عرقم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم سے اس اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز کو لوگ اپنے کی طاقت عطافر ما تا ہے۔

ایک سیح حدیث میں ہے کہ احد پہاڑی نبست رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'یہ پہاڑہ مسے مجت رکھتا ہے اور ہم بھی اس ہے بحت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس مجبور کے سے پر فیک لگا کر حضور 'جمد کا خطبہ پڑھا کرتے سے جب منبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ کھوٹ کررو نے لگا۔ مجھے مسلم مشریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پھرکو پہچا نتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے جھے سلام کیا کرتا تھا، مجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے تن کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا 'یہ اس کے ایمان کی گوائی قیامت والے دن دے گا اور اس طرح کی بہت تی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیز وں میں اور اک وس ہوا اور بیتا می اور بیتا ہوگا ہے تا ہوں کے اس کیا بات قرطی اور دازی تو کہتے ہیں کہ یہ تی ہے گئے ہے لیعنی ان کے بات کیا پختہ میں نیادہ ہوتا ہے کہ این کی ہے کہ بیتا ہما مے لئے ہے گویا مخاطب کے سامنے دلوں کو خواہ جسے پھڑ سمجھ لو یا اس سے بھی زیادہ مخت۔ رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ بیا ہم کے لئے ہے گویا مخاطب کے سامنے باو جو وایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیز ہیں بطور ابہا م پیش کی جارتی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ طلب یہ ہے کہ بعض دل پھر جسے اور بعض اس سے زیادہ مخت ہیں۔ واللہ اعلی۔

اس لفظ کے جومعنی یہاں پر ہیں وہ بھی س لیجئے۔اس پرتواجماع ہے کہ آ وشک کے لئے نہیں۔ یا تو یہ معنی میں واو کے ہے یعنی اس کے دل چھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَا تُطِعُ مِنْهُمُ اثِمًا اَوُ کَفُورًا

میں اور عُذُرًا اَو نُذُرًامیں شاعروں کے اشعار میں اوواؤ کے معنی میں جمع کے لئے آیا ہے یااویہاں پر معنی میں بل یعنی بلکہ کے ہے جیسے كَحَشْيَةِ اللَّهِ أَوُ اَشَدَّ حَشُيَةً مِن اور اَرْسَلُنهُ اِلَى مِائَةِ الَّفِ اَوُ يَزِيُدُونَ مِن اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ اَوُ اَدُنَّى مِن بَعْضَ كَا تول ہے کہ مطلب سے کہ وہ پھر جیسے ہیں یا تنی میں تمہارے نز دیک اس سے بھی زیادہ۔ بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے اور بیشاعروں ۔ کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم ویقین کےصرف مخاطب پرابہام ڈالنے کے لئے ایسا کلام کرتے ہیں-قرآن كريم مين اورجكه ب وَإِنَّا أَوُ إِيَّاكُمُ لَعَلَى هُدًى أَوُ فِي ضَللٍ مُّبِينِ يعنى بم ياتم صاف مدايت يا كلى مُرابى يربي توظا برب كمسلمانوں كابدايت پر ہونا اور كفار كا مراى پر ہونا يقينى چيز ہے كيكن مخاطب كے ابہام كے لئے اس كے سامنے كلام بہم بولا كيا- يہمى مطلب ہوسکتا ہے کہ تمہارے دل ان دوسے خارج نہیں یا تو وہ پتھر جیسے ہیں یااس سے بھی زیادہ سخت یعنی بعض ایسے اس قول کے مطابق سے بھی ے کمٹل الذی استوقد نارا پھرفرہایا او کصیب اورفرہایا ہے کسراب پھرفرہایا او کظلمات مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے - واللہ اعلم - تغییرا بن مردویہ میں ہے رسول اللہ عظیم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوازیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی كثرت ول كوسخت كرديتى ہے اور سخت دل والا الله سے بہت دور ہوجاتا ہے امام تر مذى نے بھى اس عدیث كو بيان فرمايا ہے اوراس كے ايك طریقه کوغریب کہاہے- بزار میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ چار چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں۔خوف الہی سے آتکھوں سے

آ نسونه بهنا ول كاسخت موجانا اميدون كابره جانا الالحي بن جانا-اَفَتَظُمَعُونَ آنَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَالْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَانُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُوَا الَّذِيْنَ امَنُواْ قَالُوًّا 'امَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ بَغْضِ قَالُوٓ النُّحَدِ ثُونَهُمْ بِمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ لِيُعَاجُوَكُمُ بِهُ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿ آوَلَا يَعْلَمُوْنَ آتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

(مسلمانو!) کیا تمہاری خواہش ہے کہ بیلوگ ایما ندار بن جائیں حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کوئ کرعقل وعلم ہوتے ہوئے بھر بھی بدل ڈ الا کرتے تے O ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایما نداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہوجواللہ نے تہمیں کھائی ہیں۔ کیاجانے نہیں کہ بیتو اللہ کے پاس تم پران کی جمت ہوجائے گ⊙ کیا بنہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کوجا نتا ہے ⊙

يېودى كرداركا تجزيد: 🏗 🏗 (آيت: ۷۵-۷۷) ال مراه قوم يېود كے ايمان سے الله تعالى اپنے نبي اور آپ كے سحابة ونا اميدكرر ب ہیں- جب ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کربھی اپنے ول بخت پقرجیسے بنا لئے 'اللہ کے کلام کوئن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی كرو الى توان سے تم كيا اميدر كھتے ہو؟ تھيك اس آيت كى طرح اور جگفر مايا فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِّينُا فَهُمُ الْحُ يعنى ان كى عهد شكى وجس ہم نے ان پرلعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیتے ہیاللہ کے کلام کورد و بدل کر ڈالا کرتے تھے۔حضرت ابن عباسؓ فر ماتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے کلام اللہ سننے کوفر مایا۔اس سے مراد حضرت موگ کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کا نوں سے

سنے کی درخواست کی تھی اور جب وہ یاک صاف ہو کر دوزہ رکھ کرحفرت موی کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچ کر کر سجدے میں گر بڑے تو اللہ تعالی ن انبیں اپنا کلام سنایا - جب بیوالیس آئے اور نی اللہ حضرت موی علیہ السلام فے اللہ کابیکلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی - سدی فرماتے ہیں ان لوگوں نے تو را 8 میں تحریف کی تھی - یہی عام معن ٹھیک ہیں جس میں وہلوگ بھی شامل ہوجا کیں سے اوراس برخصلت والے دوسرے يبودى بھی۔قرآن ميں اورجگدے فَاجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلَمَ اللّهِ يعنى مشرکوں میں سے کوئی اگر تجھ سے پناہ طلب کرے تو تواہے پناہ دے یہاں تک کدوہ کلام اللہ من کے تواس سے بیمراذ ہیں کہ اللہ کا کلام اپنے كانول سے سے بلكة رآن سے تو يهال بھى كلام الله سے مراد توراة ہے- ية خريف كرنے والے اور چھپانے والے ان كے علاء تھے-آ تخضرت كے جواوصاف ان كى كتاب ميں تخ ال سب ميں انہوں نے تاديليس كر كے اصل مطلب دوركر ديا تھا اى طرح حلال كوحرام 'حرام كوحلال' حق كو باطل' بإطل كوحق لكعوديا كرتے تھے- رشوتيں ليني اورغلط مسائل بتانے كى عادت ڈال كى تھى ہاں بھى بھى جبكہ رشوت ملنے كا امکان ندہوتا' ریاست کے جانے کاخوف ندہوتا' مریدول سے بھی الگ ہوتے توحق بات بھی کہددیا کرتے۔مسلمانوں سے ملتے تو کہددیا کرتے کہ تہادے نی ہے ہیں۔ یہ برحق رسول ہیں لیکن پھرآ بس میں بیٹھ کر کہتے عربوں سے یہ باتیں کیوں کہتے ہو۔ پھرتو بیتم پر چھاجا ئیں گ-الله کے ہاں بھی تمہیں لا جواب کر دیں گے-توان کے جواب میں الله تعالیٰ نے فرمایا کہان بیوتو فوں کو کیاا تناعلم نہیں کہ ہم تو پوشیدہ اور ظامرسبكوجائة بين-

ا میک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا 'مدینہ میں جارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے تو ان کا فروں اور يبوديول نے كہا جاؤ كهدوجم بھى ايمان لاتے ہيں اور يہال آؤتو پھرويے بى رمو- جيسے تھے۔ پس بيلوگ صبح آكرايمان كادعوى كرتے تھے اورشام كوجاكر كفاريس شامل موجائے تھے۔قرآن ميں ہے وَ قَالَتُ طَّآفِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ امِنُوا بِالَّذِي يَعِي الل كتاب كي ايك جماعت نے کہا'ایمان والوں پر جواتر اہے اس پردن کے شروع حصہ میں ایمان لاؤ پھر آخر میں کفر کروتا کہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھرجا کیں- بیلوگ اس فریب سے یہاں کے رازمعلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تنے اورمسلمانوں کوبھی گمراہ کرنا چاہتے تھے مگر ان کی بہ چالاکی نہ چلی اوربیراز اللہ نے کھول دیا۔ جب بدیہاں ہوتے اور اپناایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابان سے پوچھے کیا تہاری کتاب میں حضور کی بشارت وغیرہ نہیں؟ وہ اقر ارکرتے - جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے اور کہتے'اپنی باتیں ان سے کہہ کر كيولان كى اپنى خالفت كے ہاتھوں ميں ہتھيارد برے ہو؟ مجاہر قرماتے ہيں كه أي علي نظر والدن يهود يوں كے قلعه تلك كمر ب ہو کر فرمایا اے بندراور خزم اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیو! تووہ آپس میں کہنے گئے یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتادیں خبر دار ا پی آپس کی خبریں انہیں نہ دوور نہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آجائیں گے-اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گوتم چھیا وکیکن مجھ سے تو کوئی چیز جھپ نہیں سکتی۔ یہ جو چیکے چیکے اپنے والوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچا داور اپنی کتاب کی باتوں کو جھپاتے ہوتو میں تمہارے اس برے کام سے بخو لی آگاہ ہوں اورتم جواپناایمان طا ہر کرتے ہو۔تمہارے اس اعلان کی حقیقت کاعلم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔ وَمِنْهُمْ الْمِيْنُوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِتَ وَإِنْ هُمْ الْآيَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنِ يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبَ

بِآيَدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُولِ بِ

ان میں سے بعض ان پڑھا لیے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور انکل ہی پر ہیں 🔾 ان لوگوں کے لئے ویل ہے جوابیخ

ہاتھوں کی کٹھی ہوئی کتاب کوانٹد کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی کٹھائی کواوران کی کمائی کوویل اورافسوس ہے 🔾

امی کامفہوم اور ویل کےمعنی: 🌣 🌣 ( آیت: ۷۸-۷۹) امی کےمعنی و پھنحض جواچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو امیون اس کی جمع ہے-ٱنخضرت عَلِيَّةً كي صفتوں ميں ايك صفت "امى" بھي آئى ہاس لئے كم آپ مجھى لكھنانبيں جانتے تھے۔قران كہتا ہے وَ مَا كُنْتَ تَتُلُوُ ا

مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارُتَابَ الْمُبُطِلُونَ لِعِيْ وَاعِنِي اس سے پہلے نور وسکتا نہ کھ سکتا تھا اگرا بیا ہوتا تو

شایدان باطل پرستوں کے شبر کی مخوائش ہوجاتی - آنخضرت علی فرماتے ہیں ہم ای اوران پڑھلوگ ہیں نہ لکھنا جانیں نہ حساب مہینة ہمی ا تناہوتا ہےاور بھی اتنا' پہلی بارتو آپ نے دونوں ہاتھوں کی کل انگلیاں تین بارینچے کی طرف جھکا ئیں یعنی ٹمیں دن کا دوباراور تیسری مرتبہ

میں انگو مفے کا حلقہ بنالیا یعنی انتیس دن کا مطلب ہے ہے کہ جماری عبادتیں اوران کے وقت حساب کتاب پرموتو ف نہیں -قر آن کریم نے اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا- امام ابن جریرُ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں بے پڑھے آ دمی کو مال کی طرف

منسوب کیا گیا-حصرت عبداللہ بن عباس ہے ایک روایت ہے کہ یہاں پرامی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہتو کسی رسول کی تقدیق کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھااورا پی کسی ہوئی کتابوں کواوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا جاہتے تھے کیکن اول توبیقول محاورات عرب کے خلاف ہے- دوسرے اس قول کی سندٹھیک نہیں- امانی کے معنی باتیں اور اقوال ہیں-حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے'' کذب''، '' آرزؤ'، ''

جھوٹ کے معنی بھی کئے گئے ہیں' تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے إلّا إذا تَمنَّى تيهال تلاوت کے معنی صاف ہیں۔شعراء کے شعروں میں بھی پہلفظ تلاوت کے معنی میں ہےاوروہ صرف گمان ہی پر ہیں یعنی حقیقت کونہیں جانتے اوراس پر ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹا تگ باتیں بناتے ہیں۔ پھر یبودیوں کی ایک دوسری قتم کا بیان ہور ہاہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور

گمراہی کی طرف دوسروں کو بلاتے تھے اور اللہ پرچھوٹ بائدھتے تھے اور مریدوں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اورجہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے جس کی آگ اتن تیز ہے کداگراس میں پہاڑ ڈالے جائیں تودھول ہو جائیں- ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کا فرڈ الے جائیں گے۔ چالیس سال کے بعد تلے میں پینچیں گئے اتن گہرائی ہے لیکن سند کے اعتبار سے بیرحدیث غریب بھی ہے محربھی ہے اورضعیف بھی ہےاورایک غریب حدیث میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے یہودیوں نے تورا قاکی *تحریف کر*دی-اس میں کی یازیادتی کی' آنحضرت علیہ کانام نکال ڈالا اس لئے اللہ کاغضب ان پرنازل ہوا اور توما ۃ اٹھالی کی اوراللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے اور ان کی کمائی برباد اور ہلاک ہو- ویل کے معنی سخت عذاب برائی الماکی افسوس درو دکھ رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں- ویل ' ویح ویش و یه ویك و یب سب ایك بی معنی میں ہیں - گوبعض نے ان الفاظ کے جدا جدامعنی بھی کئے ہیں لفظ ویل تکرہ ہے اور نکرہ

مبتدانہیں بن سکتالیکن چونکہ ید معنی میں بددعا کے ہے اس لئے اسے مبتدا بنادیا گیا ہے۔بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز سمجھا ہے کین ویلا کی قرات نہیں۔ یہاں یہودیوں کےعلاء کی بھی **ن**رمت ہورہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کواللہ کا کلام کہتے تھے اورا پنے والوں کوخوش کر

کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتم اہل کتاب سے پھے بھی کیوں پوچھو؟ اللہ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی اپنی ہاتھ کی کھی ہوئی ہاتوں کو اللہ عزوجل کی طرف منسوب کر دیا اس کی تشہیر کی۔ پھر تمہمیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کران کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ دہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دھ میافت کرتے پھر و۔ تھوڑ ہے مول سے مراد ساری و نیائل جائے تو بھی آخرت کے مقابلہ میں کمتر ہے۔ اور جنت کے مقابلہ میں بے حد تقیر چیز ہے۔ پھر فر مایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی ہاتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں اور اس بر دنیا کماتے ہیں دور سے منواتے ہیں اور اس بر دنیا کماتے ہیں دور اس کی دور سے دور اس میں دنیا کہ دور اس کی دور سے دور اس کی دور سے دور اس کی دور سے دنیا کی دور سے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور سے دور اس کی دور سے دور اس کی دور سے دیں دور اس کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور اس کی دور سے دور

#### وَقَالُوٰ الْمِنَ تَمَسَّنَا النَّالُ الآآتَامَّامَّعُدُوْدَةً قُلُ التَّخَذَتُهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةَ آمْرِ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ۞

یوگ کہتے میں کہ ہم تو صرف چندروز آگ میں دیں گے-ان ہے کہوکہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقینا اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کر کے اللہ اللہ تعلق میں اللہ تعالی کے ذمہ باتیں کھڑلیا کرتے ہو O

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَسِيِّئَةً قَ آحَاطَتَ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولَلْكِ آصَحْبُ الْنَّارِ \* هُمَ فِيْهَا خُلِدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ امَنُولَ وَعَلِمُوا



جہنمی کون؟: ☆ ☆ (آیت:۸۱-۸۲) مطلب میہ کے جس کے اعمال سراسر بدی جونیکیوں سے خالی ہے وہ جہنمی ہے اور جو محض اللہ ' رسول پرایمان لائے اورسنت کےمطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے ایک جگرفر مایا لَیْسَ بِاَمَانِیّٹ کُمُ الْخ یعنی شرق تہارے منصوب چل سکیس گے اور نہ اہل کتاب کے ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر بھلائی کرنے والا ثواب یائے گا- اپنی نیکو کاری کا اجر یائے گانگر برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا - کسی مرد کا عورت کا اور بھلے آ دمی کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا - حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں برائی

ہے مطلب کفر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مراوشرک ہے۔ ابو واکل ابوالعالیہ عجابہ عکر مہ حسن قنادہ رہے بن انس وغیرہ سے میمی مروی

ہے۔مدیؓ کہتے ہیں'مراد کبیرہ گناہ ہیں جوتہہ بہتہہ ہوکر دل کوگندہ کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ فرماتے ہیں'مرادشرک ہے'جس کے دل پر بھی قابض ہوجائے -رئیج بن تشمیم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو-منداحد میں حدیث ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کوحقیر نہ مجھا کرؤوہ جمع ہوکرانسان کی ہلا کت کاسب بن جاتے ہیں' دیکھتے نہیں ہوکیا گرگی آ دمی ایک ایک لکڑی لے کرآ نمیں تو انبارلگ جاتا ہے۔ پھراگراس میں آگ لگائی جائے تو ہوی ہوی چیزوں کوجلا کرخامشر کردیتا ہے۔ پھرایما نداروں کا حال بیان فرمایا کہ جوتم ا پیمل نہیں کرتے بلکے تمہارے کفر کے مقابلہ میں ان کا ایمان پختہ ہے۔ تمہاری بداعمالیوں کے مقابلہ میں ان کے یا کیزہ اعمال متحکم میں انہیں

ابدى راحتى اور بميشه كى مكن جنتي ليس كى - اورالله كي عذاب وثو اب دونو ل لا زوال بي -

#### وَإِذْ آخَذُنَا مِيْنَاقَ بَنِي إِسْرَا لِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِح الْقُرُلِ وَالْيَتَلَى وَالْمَسَكِيْنِ وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْمًا وَآقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتْوَاالَّرَّكُوةَ \* ثُمَّ تُوَبَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَآنْتُمْ مُّغُرِضُونَ ٥

اور جب ہم نے بنی اسرائیل ہے وعدہ لیا کہتم اللہ تعالی کے سواد دسرے کی عبادت نہ کرنا ادر ماں باپ کے ساتھ بھلاسلوک کرنا 'ای طرح قرابت داروں' تیبوں اور مسكينوں كے ساتھ بھى اورلوگوں كواچھى با تنس كہنا - نمازيں قائم ركھنا اورز كۈتنى ديتے رہا كرنا - ليكن تھوڑے سے لوگوں كے علاوہ نم سب پھر كئے اور منہ موڑليا 🔾

معبودان بإطل سے بچو: ١٠ ١٨ (آيت: ٨٣) بني اسرائيل كوجو كلم احكام ديئے كئے اوران سے جن چيزوں پرعبدليا كيا ان كابيان مور با ہاوران کی عہد شکنی کا ذکر ہور ہاہے۔انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ تو حید کوشلیم کریں۔اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہ کریں ' بیتھم صرف بنو اسرائیل کوہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کودیا گیا ہے فرمان ہے وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي اِلْيَهِ أَنَّهُ لَآ اِللَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُو ن یعنی تمام رسولوں کوہم نے یہی تھم دیا کہ دہ اعلان کردیں کہ قابل عبادت میرے سوااورکوئی ٹییں-سب لوگ میری ہی عبادت کریں اورفر ما يا وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أن اعُبُدُ واللَّهَ وَاحْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ يعين بم في برامت ميں رسول بيجا كمالله بى كى عبادت کرواوراس کے سواد دسرے معبودان باطل سے بچو-سب سے بڑاحت اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اوراس کے تمام حقوق میں بڑاحق بہی ہے کہ

ال باب كاحق سب سے برا ہے-اى لئے بہلے ان كاحق بيان كيا كيا ہے ارشادہ بان اشْكُر لِي وَلِوَ الدَّبُكَ ميراشكر كرواورائ ال باب كائجى احسان مان-اورجكه فرمايا وَقَضى رَبُّكَ الْخ تيرے رب كافيعله بكداس كے سوادوسرے كى عبادت نه كرواور مال باپ ك ساتھا جمان اورسلوک کرتے رہو صحیحین میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عندنے بوچھا' یارسول اللہ کونساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا' نماز کوونت پرادا کرنا' پوچھااس کے بعد فرمایا' ماں باپ کے ساتھ سلوک داحسان کرنا- بوچھا پھر کونسا؟ پھراللہ کی راہ میں جہاد کرنا-ایک اور سی صدیث میں ہے کی نے بوچھاحضور میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی مال کے ساتھ ہوچھا پھرکس کے ساتھ فرمایا؟ اپنی مال کے ساتھ کھر ہوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ پھراور قريب والے كساتھ-آيت من لا تَعُبُدُونَ فرماياس لئے كداس من بنسبت لا تَعْبُدُوا كمبالغدزياده ب-" وطلب" يخرمعنى میں ہے۔بعض لوگوں نے آن لا تَعْبُدُوا بھی پڑھا ہے۔الی اور ابن مسعود سے بیجی مروی ہے کہوہ لا تَعْبُدُوا پڑھتے تھے۔ يتيم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سر پرست باپ نہ ہوسکین ان لوگوں کو کہا جا تا ہے جواپی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں-اس کی مزید تشریح ان شاءاللہ انعظیم سورہ نساء کی اس معنی کی آیات میں آئے گی- پھرفر مایالوگوں کواچھی ہاتیں کہا کرویعنی ان کے ساتھ زم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو بھلی باتوں کا تھم دواور برائی ہے روکا کرو-حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا تھم دو- برائی ہے روکو- برد باری درگذراورخطاؤں کی معافی کواپناشیوہ بنالو- یہی اچھاخلق ہے جے اختیار کرنا جا ہے-رسول الله علی فرماتے ہیں چھی چیز کوحقیر نہ مجھواگراور کچھ نہ ہو سکے تواپے بھائیوں سے ہنتے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کرلیا کرو(منداحمہ)۔ پس قر آن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا عکم دیا۔ پھرلوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ پھراچھی با تیں کہنے کا۔ پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا - نماز رد هو- زکو و دو چرخردی کدان لوگول نے عبد فنکنی کی اورعمو ما نافر مان بن کئے مگر تھوڑے سے پابند عبدر ہے- اس است کو بھی بہی

لين يارْغريب مادر مديد عن مان موجود مه كرون مان كوابتذا المام عليه ديا كرو والله المما و و الله المام عليه ديا و الله المام ا

تھم دیا گیا-فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشُرِ کُو بِهِ شَیْنًا وَّ بِالْوَ الِدَیْنِ اِحْسَانًا اللّه کاعبادت کرو-اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرد-مال باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کی تیموں اور مسکینوں کے ساتھ قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ اُجنبی پڑوسیوں کے ساتھ ہم کے ساتھ مسافروں کے ساتھ کونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک احسان اور بھلائی کیا کرد-یا در کھو تکبر اور فخر کرنے والوں کواللہ پندنہیں کرتا-

المدللة كه بيامت بانسبت اورامتوں كے ان فر مانوں كے مانے ميں اور ان پرعمل پيرا ہونے ميں زياده مضبوط ثابت ہوئی - اسد بن

وداع است مروی ہے کدوہ میود بوں اور نفراندوں کوسلام کیا کرتے تھے اور بدرلیل دیتے تھے کہ فرمان باری ہے وَ قَوُلُو اللَّنَّاس حُسُنًّا

ادر جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس بیل قبل نہ کرنا اور آپس والوں کو بلاوطن نہ کرنا - تم نے اس کا اقر ارکیااورتم اس کے شاہد ہنے ۞ لیکن پھر بھی تم نے آپس بیل قبل کیا اور آپس کے ایک فرنے کے کاموں بیل ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی - ہاں قیدی بن کر تبہار سے ہائی آئے قتم تم نے ان کے فدیئے دیئے کیا اور گناہ اور زیاد تی کے کاموں بیل ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی - ہاں قیدی بن کر تبہار سے ہو بھی نے ان کے فدیئے دیئے کیا ان ان کا لکا لنا جو تم پر حرام تھا (اس کا کہ حرفیال نہ کیا ) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہوادر بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم بیل سے جو بھی ایسا کرئے اس کی سز ااس کے سواکیا ہوکہ دنیا بیس رسوائی اور قیامت کے دن خت عذا بوں کی ماراللہ تعالی تمہار سے انہاں کی مدد کی جائے گی ۞ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے - ان سے نہ تو عذا ب بیلئے ہوں گے اور ندان کی مدد کی جائے گی ۞

عبد خیر کہتے ہیں ہم سلمان بن ربید کی ماتحی میں 'کٹیر'' میں جہاد کرر ہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی طے-حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک یہودلونڈی کوسات سومیں خریدا- راس الجالوت

کے پاس جب ہم پہنچ تو حضرت عبداللہ اس کے پاس مگئے اور فرمایا پر لونڈی تیری ہم ندہب ہے۔ ہیں نے اسے سات سو ہیں فریدا ہے۔ اب تم اسے جھے سے فریدا لواور آزاد کردو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ ہیں چودہ سود بتاہوں۔ آپ نے فرمایا ہیں تو چار ہزار سے کم نہیں بچوں گا۔ اس نے کہا ' پھر میں نہیں فریدتا۔ آپ نے کہا ' پھر میں نہیں فریدتا۔ آپ نے کہا ' س یا تو ' تو اسے فریدور نہ تیرادین جا تارہے گا۔ تو ما قامیں کھوا ہوا ہے کہ بنوا سرائیل کا کوئی بھی فض کر فقار ہوجائے تو اسے فرید کر چھڑا لیا کرداور انہیں ان کے گھر سے بھر کم فرقار ہوجائے تو اسے فرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر دہ قیدی ہوکر تمہارے پاس آئیں تو فدید دے کر چھڑا لیا کرداور انہیں ان کے گھر سے بھر کمی نہ کیا کرد۔ اب یا تو تو ما قاکو مان کرا سے فریدیا تو ما قاکم کر ہونے کا قرار کر۔ دہ بھی گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں چنا نچہ دہ چار ارلے آپا آپ نے دو ہزار لے لئے اوردو ہزار لوٹادیئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کو فی میں تھا۔ یہ ان لونڈیوں کا فدینٹیس دیتا تھا جوعرب سے نہ پکی ہوں۔ اس پر حضرت عبد اللہ نے اسے تو ما قائی ہے آئی۔ بیس اللہ نے اسے قوال ویا عبد اللہ نے اسے تو ما قائی ہے آئی۔ بیس اللہ بیس میہودیوں کی فدمت ہے کہ وہ احکام اللہ یکو جانے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانتداری اور ایما نداری ان سے اٹھ پھی تھی۔ نی علیق کی صفتیں آپ کی نشانیاں آپ کی نبوت کی تقدیق آپ کی جائے پیدائش جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں لیکن بیان سب کو چھپائے ہوئے تھے اور اتناہی نہیں بلکہ حضور کی کالفت کرتے تھے۔ اس باعث ان پر دنیونی رسوائی آئی اور کم نہونے والے اور دائی آخرت کاعذاب بھی۔

## وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَقَفْيْنَا مِنَ بَعَدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا مِنَ بَعَدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا عِنْ الْفَكُ الْمَا الْمَا لَا يَنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

ہم نے (حضرت) موٹ کو کتاب دی اوران کے پیچھے اور رسول بھی جیمجے اور ہم نے (حضرت) عینی بن مریم کوروژن دلیلیں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی لیکن جب بھی تنہارے پاس رسول وہ چیز لائے جوتہاری طبعتیوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا۔ بعض کوقو جمٹلا دیا اور بعض کوتل مجی کرڈ الا 🔿

خود پرست اسمرائیلی: ہڑے ہڑے (آیت: ۸۷) بن اسمرائیل کے عنادو تکبراوران کی خواہش پرتی کابیان ہورہا ہے کہ تو لا قاش کو بف و تبدل کیا حضرت موٹ کے بعدا نمی کی شریعت اور آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی چنانچے فرمایا اِنّا آنُزلُناً التَّوْرَاةَ الْحَوْرَاةَ الْحَرِيْنَ ہِم نے تو لا قانال فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہود یوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پرعمل کرنے کا تھم کرتے ہے۔ غرض پے در پے کیے بعد دیگر سے انبیاء کرام بنی اسمرائیل میں آتے رہے یہاں تک کہ بیسلسلہ بیسی علیہ السمام پرختم ہوا۔ انبیس انجیل ملی جس میں بعض احکام تو لا قائے فلاف بھی ہے۔ ای لئے انبیس نئے نئے مجزات بھی طبح جسے مردوں کو بھی مرب العزت زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ میں احکام تو لا قائے کو کہ العزت الواد بینا ویک ان کے اللہ کے تھم سے انتہا کہ ویک مارکر بھی درب العزت الواد بینا ویک انور کو کے اللہ کے تعمل کو گادیا گئی نئی اسمرائیل اپنی کنم اور تکبر میں اور درب العزت کے دور نیادہ موسلہ کے موسلہ کی خوات کے اور نیادہ میں جھلاتے اور کہیں ماروالے تیل کو اور نیادہ حسائی کرام سے بیش آئے۔ کہیں جھلاتے اور کہیں ماروالے بی موسلہ کے ماتھ برے سلوک سے بیش آئے۔ کہیں جھلاتے اور کہیں ماروالے تھے وہوں اس کی درائے اور ان کے قیا سات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و شیختی اس کی درائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و شیختی اس کی درائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و

کو بیفر ماتے نہیں سنا؟ کہاہے حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دے اے اللہ تو حسان کی تائیدروح القدس سے کر-حضرت ابو ہریرہ ٹے نے فر مایا 'ہاں اللہ کی قتم میں نے حضور سے بیسنا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور کے فر ماہا 'حسان تم ان مشرکین کی ججوکر و – جرئیل بھی تمہار بے ساتھ ہیں - حضرت حسان کے

بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور یے فرمایا عمان تم ان مشرکین کی جوکرو۔ جبر ئیل بھی تہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت حسان کے شعر میں بھی جبر ئیل کوروح القدس کہا گیا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول اللہ علی ہے دوح کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا تہمیں اللہ کی تعمیر کے بابت پوچھا تو آپ ان خور تہمیں معلوم نہیں کہوہ جبرئیل ہیں اور وہی میرے پاس بھی وحی لاتے ہیں۔ ان سے فرمایا تہمیں اللہ کا بیٹ کہا بیٹک (ابن اسحاق) ابن حبان میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں جبرئیل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی فض اپنی روزی اور زندگی پوری کے بغیر نہیں مرتا - اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔

بعض نے روح القدس سے مراداسم اعظم لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے۔ بعض کہتے ہیں قدس سے مراد الله تعالی اور روح سے مراد جرئیل ہے کہا ہے قدس یعنی برکت کسی نے کہا ہے باک کسی نے کہا ہے روح سے مرادانجیل ہے جیسے فرمایا وَ کَذَلِكَ اَوْ حَیُنَا ٓ اِلْیُكَ رُوْحًا مِنُ اَمُرِنَا یعنی ای طرح ہم نے تیری طرف روح کی وجی ایج عم سے کی - امام ابن جریر دھتہ

فرمایا وَ کَذَلِكَ اَوُ حَیْنَا اِلَیْكَ رُوحًا مِّنُ اَمُرِنَا لِین ای طرح ہم نے تیری طرف روح کی وق اپنے تھم ہے کی-امام ابن جریر رحته الله علیه کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مرادروح القدوس سے حضرت جریک علیہ السلام ہیں جیسے اور جگہ ہے اِذا ایّدُ تُلْکَ بِرُوْح الْقُدُسِ الْحُ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تو راق وانجیل کے سکھانے کا بیان ہے۔معلوم ہوا کہ بیاور چیز ہے اوروہ اور چیز علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

قدس سے مراد مقدس ہے جیسے حاتیہ محوُد اور رَحُلٌ صِدُق میں روح القدس کہنے میں اور روح منه کہنے میں قربت اور برگ کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ اس لیئے بھی کہا گیا ہے کہ بیروح مردوں کی پیٹھوں اور چین والے رحموں سے بے تعلق رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسی علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے۔ پھن مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسی علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کوتم فر میں ماضی کا صیغہ لائے کیکن قبل میں مستقبل کا اس

ے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی بہی رہا چنانچے حضور عظیے نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلود لقمہ کا اثر برابر مجھ پر رہاجو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی-



اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے میں نہیں ٹیس بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے آئیس اللہ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تعور اسے ان کے ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو چا کرنے والی آئی جس کے پہر کفر کرنے گئے۔ پاس جب اللہ کی کتاب کو چا کرنے والی آئی جس کے پہلے بیٹو داس کے ساتھ کا فروں پر فتح چا جے تصفیق باوجود آجانے اور باوجود بیچان لینے کے پھر کفر کرنے گئے۔

بھی پڑھا گیا ہے یعنی پیٹلم کے برتن ہیں۔اور جگہ قرآن کر کیم میں ہے و قالُو اقلُونْنا فِی اَحِنَةِ الْح یعنی جس چیز کی طرف تم جمیں بلار ہے ہواس چیز سے ہمارے دل پردے اور آٹر میں اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے آٹر ہےان پرمہر گلی ہوئی ہے۔ وہ اسے نہیں جھتے 'ای بنا پروہ نساس کی طرف مائل ہوتے ہیں نساسے یا در کھتے ہیں۔ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف دالے ہوتے ہیں جن پراللہ کاغضب ہوتا ہے۔ یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔مورہ نسام میں بھی ایک آیت اس معنی کی ہے و قورُ لِھِیمُ قُلُونُهُنَا غُلُفٌ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو بیس کی ان میں سے میں حکم لوگ ایمان اور بیس میں میں میں میں کا ایمان اس میں سیم سیم سیمنی قام ۔ ثاب میں اس مقام

ے حماط معسر سرے ال حورہ ایمان و کا عارف اور بربا و سروے ہیں۔ یسرے کی یہ ہیں کہ یہ یس ایسے موقعہ پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھائی نہیں۔ واللہ اعظم۔
انکار کا سبب: ☆ ☆ (آیت: ۸۹) جب بھی یہود یوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی مجی کتاب لے کراللہ کے ایک عظیم الثان پینجبرتشریف لانے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ل کرتم ہیں ایسافتل و غارت کریں گے کہ تہارا نام ونثان مث جائے گا۔ اللہ تعالی سے دعا کی کی کرتے تھے کہ اللہ یا تو اس نبی کوجلد بھیج جس کی صفین ہم تو را ق میں پڑھتے ہیں تا کہ ہم ان

پرائیان لاکران کے ساتھ مل کرا پنابازومضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آگیا ہے لیکن جس وقت حضور مجعوث ہوئے تم من انتایاں آپ میں ویکھ لیں 'پہپان بھی لیا' دل سے قائل بھی ہو گئے مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کیا اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالی کے لعنت یا فقہ ہو گئے بلکہ وہ مشرکین مدیدہ جوان سے یہ سنتے چلے آتے سے انہیں ایمان فعیب ہوا اور بالافر حضور کے ساتھ لل کروہ یہود پر غالب آگئے۔ایک مرتبہ حضرت معاذین جبل محضرت بشرین براغ حضرت واؤرین سلم شنے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضور کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے ۔

داؤد بن سلم "ف ان يبود مدينه سے كها بھى كم تو ہمارى شرك كى حالت ميں ہم سے حضور كى نبوت كاذكركيا كرتے تھے بلكہ ہميں ڈرايا كرتے تھے مگراب جب كدوہ اوصاف جوتم حضرت كے بيان كرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ ميں ہيں۔ پھرتم خودا يمان كيون نبيس لاتے؟ آپ كا ساتھ كيون نہيں ديتے؟ تو سلام بن مفكم فے جواب ديا كہ ہم ان كے بارہ ميں نہيں كہتے تھے۔ اى كاذكراس آيت ميں ہے كہ پہلے تو مائے



ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے' کفر کرتے ہیں۔ اچھاان سے میتو دریافت کرو کدا گرتمہاراایمان پہلی کتابوں پر ہےتو پھرتم نے ام کلے انبیاء کو کیوں قتل کیا O تمہارے پاس تو موی کہی دلیلیں لے کرآئے لیکن تم نے پھر بھی پچھڑا پوجائم ہودی ظالم O

دوسری جگدارشادہ و اَتَّحَذَ قَوُمُ مُوسی الخ یعنی حضرت موی علیدالسلام کے طور پرجانے کے بعد آپ کی قوم نے پچسڑے کو معبود بنالیا اوراپی جانوں پراس گؤسالہ پرسی سے واضح ظلم کیا جس کا احساس بعد میں خودانہیں بھی ہوا جیسے فرمایا و لَمَّا سُقِطَ فِی اَیَدِیْهِمُ یعنی جب انہیں ہوش آیا نادم ہوئے اوراپی گمرائی کومسوس کرنے لگے۔ اس وقت کہا اے اللہ یا اگر تو ہم پررتم نہ کرے اور ہماری خطانہ بخشے تو ہم زیاں کار ہوجا کیں گے۔

جب ہم نے تم سے وعدہ لیااورتم برطور کو کمٹرا کردیا (اور کہددیا) کہ ہماری دی ہوئی چز کومضبوط تھا مواورسنونو انہوں نے کہا ہم نے سنااور نافر مانی کی اوران کے دلوں

میں ان کے نفر کی وجہ سے پھڑے کی محبت ( گویا) پلاد کی گئی-ان سے کہدو کہ تہاراائیان تہمیں برائکم دے رہا ہے اگرتم ایما ندار ہو O کہدو کہ اگر آخرت کا گھر مرف تہارے ہی لئے ہے اور کی کے لئے نہیں تو آ وَا پی بچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو O لیکن اپنے کرتو توں کودیکھتے ہوئے بھی بھی موت نہیں ما تکیں

ے-الله تعالی ظالموں کوخوب جانتا ہے O

صدائے بازگشت: 🖈 🖈 (آیت:۹۳) الله تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں مخالفتیں مرکثی اور حق سے روگر دانی بیان فرمار ہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پردیکھا تو اقر ارکرلیا۔ جب وہ ہٹ گیا تو پھر منگر ہو گئے۔ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ پچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی- جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنادیتی ہے۔<sup>0</sup> حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس مجھڑے کے گلڑے گلڑے کرکے جلا کراس کی را کھ کو ہوا میں اڑا کر دریا ہیں ڈال دیا تھا جس پانی کو بنی اسرائیل نے بی لیااوراس کا اثر ان برخلا ہر ہوا' مو پھڑا نیست و نابود کر دیا گیالیکن ان کے دلول کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگار ہا- دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہتم ایمان کا

دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پرنظر نہیں ڈالتے؟ بار باری عہد هکنیاں کی بار کے کفر بھول گئے؟ حضرت مویٰ کے سامنے تم نے کفر

کیا-ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکٹی کی یہاں تک کہافضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت مجمد مصطفے ﷺ کی نبوت کو بھی نہ ما نا جو

سب سے بڑا کفر ہے۔ مباہلہ اور یہودی مع نصاری: 🖈 🖈 (آیت:۹۴) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ ان یہود یوں کو نبی ﷺ کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگرتم سے ہوتو مقابلہ میں آؤ- ہم تم مل کرانلہ تعالی سے دعا کریں کہ جوہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کردے۔ لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی کہ میاوگ ہرگز اس پرآ مادہ نہیں ہول گے- چنانچہ یہی ہوا کہ بیاوگ مقابلہ پر ندآ ئےاس لئے کہ وہ دل سے حضور گواور آسانی کتاب قرآن کریم کوسیا جانتے تھے۔ اگریدلوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلہ میں نکلتے توسب کے سب ہلاک ہوجاتے۔

روے زمین پرایک یہودی باقی شرہتا- ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کداگر یہودی مقابلہ پرآتے اور جموٹے کے لئے موت طلب کرتے توسب کے سب مرجاتے اوراپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے -ای طرح جونصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لئے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کراسے اہل وعیال اور مال ودولت کا نام ونشان بھی نہ پاتے (منداحمہ)

سورہ جمعہ میں بھی ای طرح کی دعوت انہیں دی گئ ہے آیت قُلُ یَا یُھا الَّذِیُنَ هَادُوْ أَآ خُرَتِكَ بِرُحِے -ان كا دعوى تھا كه نَحُنُ أَبْنَوُّ وَاللَّهِ وَأَحِبًّا وُّهُ مِم تُوالله كَ اولاواوراس كے پیارے ہیں-بیكها كرتے تھے لَنُ يَدُنحُلَ الْحَنَّةَ إِلَّا مَنُ كَانَ هُودًا أَو نَصْراى جنت میں صرف یہودی اور نصاریٰ ہی جا ئیں گے اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤاس کا فیصلہ اس طرح کرلیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ ہے دعا کریں کہ ہم میں ہے جھوٹے کو ہلاک کرلیکن چونکہ اس جماعت کواپنے جھوٹ کاعلم تھا- اس لئے تیار نہ ہوئی اوراس کا کذب سب ر کھل گیا-اس طرح جب نجران کے نصرانی حضور کے پاس آئے- بحث مباحثہ موچکا توان سے بھی یہی کہا گیا کہ تَعَالَوُ اللهُ عُ اَبْنَآءِ نَا وَ اَبْنَآ ثِكُمُ ٱ وُہُمُمْ دونوں اپنی اولا دوں ہو یوں کو لے کرنگلیں اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہوہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فریائے لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگزاس نی سے مبلہا نہ کرو-فورا برباد ہوجاؤ کے چنانچے مبلہ سے کی کردیا۔ جمک کرملی کرلی اور دب کرجزید دینا منظور کرلیا – آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا –

اس طرح مشركين عرب سے مجى كہا گيا قُلُ مَنُ كَانَ فِي الصَّللَةِ فَلْيَمُدُدُلَهُ الرَّحُمْنُ مَدًّا ليني بم ميس سے جو كمراه مؤالله تعالی اس کی مراہی برهادے اس کی پوری تغییراس آیت کے ساتھ بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالی – مندرجہ بالا آیت کی تغییر میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ خودا پی جانوں کے لئے موت طلب کرو کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لئے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا اٹکار کیا لئین یہ قول پچھ دل کونہیں لگا۔ اس لئے کہ بہت سے اچھاور نیک آ دمی بھی زندگی بچا ہے ہیں بلکہ صدیث میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہواورا عمال المجھے ہوں علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہر سکتے تھے قوبات فیصلہ کن نہ ہوتی -ٹھیک تغییر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کرجھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں اور اس اعلان کے سنتے ہی یہود تو شونڈے پڑ گئے اور تم اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹے کھل گیا اور وہ پیشین گوئی بھی تھی تابت ہوئی کہ یہ لوگ ہر گزموت طلب نہیں کریں گے۔ اس مباہلہ کا نام اصطلاح میں تمنی رکھا گیا کیونکہ ہرفریق باطل پرست کی موت کی آرز وکر تا ہے۔

وَلَتَجِدَنَّهُمُ آخُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَلَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ آشَرَكُوًا اللَّهُ الْحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ يِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوَدُ آحَدُهُمُ لَوْ يُعَمِّرُ الْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ يِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوَدُ آحَدُهُمُ لَوْ يُعَمِّرُ وَاللَّهُ بَصِيْرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ بَصِيْرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ الل

بلکسب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نی تو انبی کو پائے گا۔ بیرص زندگی ش مشرکوں سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر مختص ایک ایک ہزار سال کی عمر عیابتا ہے کو میرعمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں نے نہیں چھٹا سکتا۔اللہ تعالی ان کے کا موں کو بخو بی دیکھ رہاہے 🔿

(ایس: ۹۱) پرفرمایا کہ پیومشرکین ہے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں کیونکہ ان کفار کے لئے دنیا جنت ہے اوران کی تمنااور
کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ سن بھری فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوی کی حرص کا فرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو ایک
کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ سن بھری فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوی کی حرص کا فرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو ایک
کوشش ہے کہ یہاں کی عمریا جمال کی عمریا کی بھی ان کے سامنے تھیں۔ اس لئے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن اہلیس کے برابر بھی
عمریا لیس تو کیا ہوا عذا ہے ہے تو نہیں کی سکتے۔ اللہ تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخو بی جا دروییا ہی بدلہ دےگا۔

قَالُ مَنْ كَانَ عَدُقًا لِجِبْرِيلَ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذِنِ اللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى قَبُثُرى لِلْمُؤْمِنِينَ هَ اللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى قَبُثُرى لِلْمُؤْمِنِينَ هَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَلْمِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكل لَهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَلْمِكتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكل مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَلْمِ عَدُوًّ لِللْكِفِرِيْنَ هَ فَالْكَالِهُ عَدُوًّ لِللْكِفِرِيْنَ هَ فَالْكَالِهُ عَدُوًّ لِللْكِفِرِيْنَ هَا لَهُ عَدُولًا لِللهِ عَدُولًا لَهُ عَدُولًا لللهِ عَدُولًا لِللهِ عَلَى اللهِ عَدُى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

(اے نبی) تم کہداؤکہ جو جرئیل کا دشمن ہوجس نے تیرے دل میں پیغام باری اتارائے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کوسچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت وخوشجری دینے والا ہے ۞ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے ۞ جوشخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرئیل اور میکا ئیل کا دشمن ہوایے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے ۞

خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروعصيان: ١٠٠٨ (آيت: ٩٥-٩٥) امام جعفر طبري رحمته الله عليه فرمات بين أس پرتمام

مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہود یوں نے حضرت جرئیل کو اپناوٹمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا'اس وقت ان کے جواب

میں بیآ یت نازل ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگوان کی حضور سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے بیکہا تھا۔ بعض کتے ہیں عمر بن خطاب رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جومنا ظر وحضور کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا'اس میں انہوں نے پیکہا تھا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بہودیوں کی ایک جماعت رسول مقول مالی کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چندسوال کرتے

ہیں جن کے سیح جواب نی کے سوااور کوئی نہیں جانتا - اگر آپ سیج نی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے - آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو جا ہو پوچھو

مگرعهد کرد کداگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا توتم میری نبوت کا اقرار کراد گے اور میری فرما نبرداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے دعدہ کیااور عہد دیا۔اس کے بعد آپ نے حضرت بعقوبؓ کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ دعدہ لے کرانہیں سوال کرنے

ک اجازت دی-انہوں نے کہا پہلے توبہ بتائے کہ توماۃ نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنفس پر کس چیز کوحرام کیا

تھا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت یعقوب علیه السلام عرق النساء کی بیاری میں سخت بیار ہوئے تو ندر آنافی کد اگر الله مجمعاس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا- جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا

موشت كمانااوراؤنني كادوده پيناجوآب كويسندخاطرتها مجهور ديا عهمين الله كالتم جس في حضرت موى پرتوماة اتارى بتاؤيد سي الله سب نے قتم کھا کرکہا کہ ہال حضور سے ہے- بجاار شاد ہوا-اچھااب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مخرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں بھی لڑکا

پیدا ہوتا ہے اور بھی لڑی؟ آپ نے فرمایا سنومرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے اس کےمطابق پیدائش ہوتی ہے اور شبیہ بھی - جب مرد کا پانی عورت کے پانی پرغالب آ جائے تو تھم الہی سے اولا ونرینہ ہوتی ہے اور

جب عورت کا پانی مرد کے یانی پرغالب آ جائے تو تھم الٰہی ہے اولا دلڑکی ہوتی ہے۔ تنہیں اللہ کی تنم جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں' بچ بتاؤ میراجواب سیح ہے؟ سب نے متم کھا کرکہا بیشک آپ نے بجاارشادفر مایا۔

آپ نے ان دوباتوں پراللہ کو گواہ بنایا - انہوں نے کہا'اچھا یفر مائے کہتوراۃ میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اوراس کے پاس کونسا فرشتہ وحی لے کرآتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خاص نشانی بدہے کہ اس کی آمکسیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جا گتار ہتا ہے۔ تہمیں اس رب کی قتم جس نے حضرت موکیٰ کوتو را قادی' بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قتم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہاری اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فر ماد ہجئے۔ اس پر بحث کا خاتمہ

ہے۔ آپ نے فرمایا میراولی جرئیل ہے۔ وہی میرے یاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری لاتارہا۔ یج کہواور فتم کھا کرکہو کہ میرایہ جواب بھی درست ہے؟ انہوں نے نتم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے کیکن چونکہ جبرئیل ہمارا دیثمن ہے وہ پختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے'اس لئے ہم اس کی نہیں مانیں گے' نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حفزت میکا ئیل وتی لے کرآتے جورحت بارش پیدادار وغیرہ لے کرآتے ہیں ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تقعدیق کرتے - اس پر بید

آیت نازل ہوئی۔بعض روایتوں میں ہے کہانہوں نے بیجمی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا و وایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے جواللہ تعالی کے تھم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یگرج کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'بیای فرشتے کی آ واز ہے- ملاحظہ ہومنداحمہ وغیرہ-صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضورعلیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے اس وفت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ

تعالی عندان پنها فی میں تھے اور یہود یت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبر کن تو حضور کے پاس حاضر ہوتے اور کہا حضور یہ فرمائے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ اور گوئی چیز بچہ کو بھی ماں کی طرف کھینجتی ہے اور بھی باپ کی طرف آپ نے فرما بیاان تیزوں ہوالوں کے جواب بھی ہجر تکل نے چھے ہتائے ہیں۔ سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا دہ تو ہماراد تمن ہے۔ آپ نے فرمایاان تیزوں ہوالوں کے جواب بھی ہجر تکل نے چھے ہتائے ہیں۔ سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا دہ تو ہمارات کن ہے۔ اس کے جواب کو گوئی پہلی خوراک پھی کھی بلورضیافت ہوگی۔ جب مردکا پائی عورت کے پائی پر سبقت کر جاتا ہے تو لاکا پیدا ہوتا ہے تو لاکا پیدا ہوتا ہو لاکا پیدا ہوتا ہو الکا کہ والی ہوتی ہوتا ہے تو لاکا پیدا اللہ وائنگ رسوٹ کے پائی سبقت لے جاتا ہے تو لاک بہد اللہ ہوتا ہوتا ہوگی کے اور کیار معلوم ہو جائے گا تو وہ بھے کہیں گے آپ پہلے انہیں ذرا تاکل کر لیجے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے معلوم ہو جائے گا تو وہ بھے کہیں گے آپ پہلے انہوں نے کہا بڑے بررگ اور دانشور آدی ہیں بزرگوں کی اولا دیس سے ہیں۔ وہ تو ہمار سے مردار ہیں اور دراروں کی اولا دیس سے ہیں۔ وہ تو ہمار سے مردار ہیں اور دراروں کی اولا دیس سے ہیں۔ آپ نے نے مرایا انہوں نے کہا بڑے بررگ اور دانشور آدی ہیں بزرگوں کی اولا دیس سے ہیں۔ وہ تو ہمار سے کہا تو وہ بھی ہوئے سے باہر آگے اور زور سے کلہ پڑھا۔ تو مراد ہیں اور وہ بائی کے درورکا آدی ہے۔ خاندانی کمینہ ہے۔ کہا مرد عبداللہ نے درورکا آدی ہے۔ خاندانی کمینہ ہے۔ تھا۔ میرا ایشی وردورکا آدی ہے۔ خاندانی کمینہ ہے۔ تھا۔ میرا ایشی وردورکا آدی ہے۔ خاندانی کمینہ ہے۔ تھا۔ میرا ایشی وردورکا آدی ہے۔ خاندانی کمینہ ہے۔ تھا۔ میرا میکورکا آدی ہے۔ خاندانی کمینہ ہے۔ تھا۔ میرائٹ نے درورکا آدی ہیں کا کہ کے خور تھا۔

معی بخاری ہیں ہے مضرت عکر می قرباتے ہیں جیئر میکٹ اِسْرِاف کے معنی عبد لینی بندے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ ک ہیں تو جرئیل وغیرہ کے معنی عبد اللہ ہوئے بعض لوگوں نے اس کے معنی الٹ بھی کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عبد کے ہیں اور اس سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں جیسے عربی میں عبد اللہ عبد الملک عبد القدوی عبد السلام عبد الکافی عبد الجلیل وغیرہ لفظ عبد ہرجگہ ہاتی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے اس طرح اہلی ہرجگہ ہاتی ہے اور اللہ کے اساء صنہ بدلتے رہتے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اس قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے جیسے جرئیل میکائیل اسرافیل عزرائیل وغیرہ۔ ال مغیر میں کی دور کی جاء ہے کی دلیل سنئر جہ لکھتے ہوں کی مخطبہ میں کے قبلے سے صوفی تھی۔ شد کہتے ہیں دھنے ہے عظم میں اس کے معادم میں

اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنئے جو لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو جناب عرائے ہوئی تقی - شعبہ کہتے ہیں حضرت عمر روحاء میں
آئے - دیکھا کہ لوگ دوڑ بھا گرایک پھروں کے تو دے کے پاس جا کرنماز ادا کررہے ہیں- پوچھا کہ یہ کیابات ہے جواب ملا کہ اس جگہ
رسول اللہ عظافی نے نماز اداکی ہے - آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضورگو جہاں کہیں نماز کا وقت آتا تھا پڑھلیا کرتے تھے پہلے چلے جایا کرتے
سے - اب ان مقامات کو متبرک بچھ کرخوا ومخوا ہو ہیں جا کرنماز ادا کرناکس نے بتلایا؟ پھر آپ ادر ہا توں میں لگ محے فرمانے گے۔

بس یہود یوں کے جمع میں بھی بھی چلا جایا کرتا اور بید یکھارہتا تھا کہ کس طرح قرآن تو ماۃ کی اورتو ماۃ قرآن کی بچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہود کی بھی جھے سے محبت طاہر کرنے گئے اور اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں ان سے باتیں کربی رہاتھا تو راتے سے حضور نکلے۔ انہوں نے جھے سے کہا تمہارے نبی وہ جارہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں کیکن تم بیتو ہتا و تمہیں اللہ وحدہ کی تئم اللہ جل شانہ برق کو مدنظر رکھی۔ اس کی فعتوں کا خیال کرو۔ اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے۔ ذرارب کی تئم کھا کربتاؤ کیا تم حضور کورسول نہیں مانتے ؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ ان کے بڑے عالم نے جوان سب میں علم میں بھی کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا 'اس نے کہا اس شخص نے آتے جورحت درافت 'تخفیف دراحت دالے فرشتے ہیں تو ہمیں مانے میں تامل نہ ہوتا۔ میں نے کہاا چھا بتا وُ تو ان دونوں کی اللہ کے نز دیک

كيا قدر ومنزلت ہے؟ انہوں نے كہا'ايك توجناب بارى كے دائے بازو ہے اور دوسراد وسرى طرف- ميں نے كہا'الله كي تم جس كے سوا اور کوئی معبور نہیں جوان میں سے کسی کا دشمن ہو-اس کا دشمن اللہ بھی ہے اور دوسرا فرشتہ بھی کیونکہ جبرئیل کے دشمن سے میکا ئیل دوسی نہیں رکھ

سکتا اورمیکائیل کا دیمن جرئیل کا دوست نہیں ہوسکتا۔ ندان میں سے کسی ایک کا دیمن اللہ تبارک د تعالیٰ کا دوست ہوسکتا ہے ندان دونوں میں ے کوئی ایک باری تعالی کی اجازت کے بغیرز مین پرآسکتا ہے نہ کوئی کام کرسکتا ہے۔ واللہ جھے نہتم سے لا کچ ہے نہ خوف سنو جو مخص اللہ

تعالیٰ کا دیمن ہواس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دیمن ہوتو اس کا فر کا اللہ وحدہ لاشریک بھی دیمن ہے۔ اتنا کہہ کرمیں

چلاآیا -حضور ﷺ کے پاس پہنچاتو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فر مایا اے ابن خطاب مجھ پرتاز و دحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہاحضور سنا یے۔

آپ نے میں آیت پڑھ کرسنائی - میں نے کہاحضور آپ پرمیرے ماں باپ قربان موں - یہی باتیں ابھی ابھی میرود یوں سے میری مور ہی

تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا بلکہ اس لئے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کواطلاع کروں مگر میرے آنے سے پہلے لطیف وخبیر ُ سننے دیکھنے والے اللہ

ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے جیسے ایک

رسول پرایمان سب رسولوں پرایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفرتمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے-خوداللہ تعالیٰ

ن بعض رسولوں كے نمانے والوں كوكا فرفر مايا ہے-فرماتا ہے إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ الْحُرِيعِي جولوگ الله

تعالیٰ کے ساتھ ادراس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم

بعض کو مانتے ہیں ادربعض کونہیں مانتے دوسری آیت کے آخرتک-پس ان آیتوں میں صراحناً ان لوگوں کو کا فر کہا جوکسی ایک رسول کو بھی نہ

مانیں-ای طرح جرئیل کار جمن الله کار جمن الله کار جمن ہے کو نکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ۔قرآن فرما تاہے وَ مَا نَتَنَزَّ لُ إِلَّا بِأَمُرِ رَبِّكَ فرما تاہے

وَإِنَّهُ لَتَنْذِيلُ الْخ يعنى مم الله كي عم كسوانبيس الرتع بينازل كياموارب العالمين كاب جع ليكرروح الامن آت بي اور تيردل

میں ڈالتے ہیں تا کہ تولوگوں کو ہوشیار کردے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے اڑائی کلاعلان

كرنے والا ہے-قرآن كريم كى يہ بھى ايك صفت ہے كدوہ اپنے سے پہلے كى تمام ريانى كلام كى تقىدىتى كرتا ہے اورايمانداروں كے دلوں كى

ہرایت اور ان کے لئے جنت کی خوش خبری دیتا ہے جینے فرمایا هُوَ لِلَّذِيْنَ امَّنُواْ هُدَّى وَّشِفَآءٌ فرمایا وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ

شِفَآءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلْمُوَمِنِيْنَ لَعِنى بيقرآن ايمان والول كے لئے ہدايت وشفاہے-رسولوں ميں انساني رسول اور ملكي رسول سب شامل ہيں

جيے فرمايا اَللّٰهُ يَصُطَفِى مِنَ الْمَلْقِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اللّٰدَتَعَالَى فرشتوں ميں سے اوبرانسانوں ميں سے اپنے رسول چھانٹ ليتا ہے- جبریل اور میکائیل بھی فرشتوں میں ہیں لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تا کہ مسئلہ بالکل معاف ہوجائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے

آیت کا مطلب سے کہ جرائیل علیہ السلام اللہ کے این فرشتے ہیں۔اللہ کے تھم سے آپ کے دل میں اللہ کی وی پہنچانے پرمقرر

نة و كونبرينچادى - ملاحظه بوابن اني حاتم وغيره مريدوايت منقطع ب-سندمتصل نبيس فععي في حصرت عرفاز مانبيل يايا-

اتن سخت قتم دی ہے۔تم صاف اور سچا جواب کیول نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا 'حضرت آپ بی جارے بڑے ہیں۔ ذرا آپ ہی جواب

دیجے -اس لاٹ پادری نے کہاسنے جناب-آپ نے زبروست قتم دی ہے لہذا بچ تو یہی ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضوراللہ کے سچ رسول ہیں۔ میں نے کہاافسوس جب بیجانے ہوتو پھر مانے کیول نہیں۔ کہاصرف اس وجہسے کدان کے پاس آسانی وی لے کرآنے والے جرئیل ہیں جونہایت بختی منتکی شدت عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں۔ ہم ان کے اوروہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وی لے کر حضرت میا ئیل

ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے بلکہ اللہ مجی اس کا دشمن ہے۔حضرت میکا ئیل بھی مجھی جمی انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں جیسے کہ نبی ﷺ کے ساتھ شروع شروع میں تھے لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبُرل ہیں۔ جیسے حضرت میکائیل روئیدگی اور بارش وغیرہ پر اور جیسے حضرت اسرافیل صور پھو تکنے پر-ایک سیح حدیث میں ہے رسول اللہ علقہ رات کو جب تبجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تب بدعا پڑھتے اللّٰهُمَّ رَبُّ جِبْرَاثِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسُرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْآرُضِ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُمَا كَانُوُ فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنْ تَشَآءُ الى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم ا اللذا ي جرائيل ميكائيل اسرافيل كرب الازمين وآسان كي پيداكرني والاسات فا بروباطن كوجاني والناسيخ بندول ك اختلاف کافیصلہ تو بی کرتا ہے۔ اے اللہ اختلافی امور میں اپنے تھم سے حق کی طرف میری رہبری کر توجے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ لفظ جرئیل وغیرہ کی مختیق اوراس کے معانی پہلے ہیان ہو چکے ہیں-حضرت عبدالعزیز بن عمرؒ فرماتے ہیں' فرشتوں میں حضرت جرئیل کا نام محبوب ہے- جرئیل اورمیکائیل کے لفظ میں بہت سارے لغت ہیں اور مخلف قرات ہیں جن کے بیان کی مناسب جگہ کتب لغت ہیں- ہم كآب كے جم كوبر هانائيس جائے كونككى معنى كى بجھ ياكسى حكم كامفادان پرموقو ف نبيس-الله مارى مددكر سے- مارا مجروسداورتوكل اى کی پاک ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمہ میں پیٹیل فر مایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشن ہے بلکہ فر مایا اللہ کا فروں کا دشن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں كا تھم بھى معلوم ہو گيا - اسے عربی میں مضمری جگہ مظہر كہتے ہیں اور كلام عرب میں اكثر اس كی مثالیں شعروں میں بھی پائی جاتی ہیں-**کو یا بوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دعمنی کی اس نے اللہ سے دعمنی کی اور جواللہ کا دعمن اللہ بھی اس کا دعمن اور جس کا دعمن** خوداللہ قا درمطلق ہوجائے اس کے تفرو بربادی میں کیا شبرہ کمیا ؟ صحیح بخاری کی حدیث پہلے گذر چکی کہ اللہ فرما تا ہے میرے دوستوں سے و مشنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں ادر حدیث میں ہی ہے جس کا دشمن میں ہوجاؤں' دہ پر باد ہوکر ہی رہتا ہے۔

وَلَقَدُ ٱثْنُلِنَّا النَّاكَ النَّهِ بَيْنَاتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا الْآالْفُسِقُولَ ۞ الْفَاسِقُولَ ۞ الْفَاسِقُولَ الْفَالْفَالِمُ الْفَاسِقُولَ الْفَالِدُولُمُ الْفَالْفُولُولُ الْفَالْفُولُولُ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

یقینا ہم نے تیری طرف روٹن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا اٹکار سوائے بدکاروں کے کوئی ٹیس کرتا ک بدلوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک ندایک جماعت اسے قرار تی ہے بلکہ ان میں ہے اکثر ایمان سے خالی ہیں O

سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے: ہے ہی اور است دورا) یعنی اے محمد علی ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صری دلیل بن سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے: ہی ہی اور است کا ذخیرہ ان کی کتاب کی پوشیدہ با تیں ان کی تحر بیل احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی جونما کتاب قر آن کریم میں بیان فرماد ہے ہیں جنہیں من کر ہرزندہ خمیر آپ کی نبوت کی تقد بی کرنے پرمجورہ وجاتی ہے۔ ہال بیاور بات ہے کہ یہود یوں کوان کا میسکہ وفض روک دے درنہ جمعن جان سکتا ہے کہ ایک ان محتوں دالا محکمتوں والا کلام کہا

نہیں جاسکا۔ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ ابن صور یا قطو بی نے حضور علی ہے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جے ہم پہچان لیں نہ آپ کے پاس کوئی ایسی روشن دلیلیں ہیں۔ اس پر بی آیت پاک نازل ہوئی چونکہ یہود یوں نے اس بات سے اٹکار کر دیا تھا کہ ہم سے تیغبر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد کیا اور تو ڑا بلکہ ان کی اکثریت تو تیغبر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیتو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور تو ڑا بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ وہ کامعنی پھینک دینا ہے چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کواورعہد باری کواس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک دیا تھا'

ال كال كان كذمت من بى لفظ لما يا-وَلَمَّا جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبَدَ فَرِيْقُ مِنَ الَّذِيْنِ الْوَيْنِ الْوَتُوا الْكِتْبُ فَيْ اللهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كَانَهُمُ لَا مَعْلَمُونَ اللَّذِيْنِ الْوَقِي الْكِتْبُ فَيْ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كَانَهُمُ لَا مَعْلَمُونَ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كَانَهُمُ اللّهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ مَا كَانَهُمُ اللّهِ وَرَاءَ طَهُورِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ اللّهِ وَرَاءَ طَهُورِهِمْ مَا اللّهِ اللّهِ وَرَاءَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَرَاءَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهِ وَرَاءَ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهِ وَرَاءَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهِ وَرَاءَ عَلَيْهُ وَلِهِمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَاءَ عَلَيْهُ وَلِهُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

۔ جب جم ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا'ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کواس طرح پیٹیر پیچھے ڈال دیا گویا جانے

اوراس چیز کے بیچے لگ محے جے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔سلیمان نے تو یہ کفرند کیا تھا بلکہ نیے تفرشیطانوں کا تھا۔وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بائل میں ہاروت و ماروت دوفرشتوں پرجوا تارا گیا تھا۔وہ دونوں بھی کمی شخص کواس وقت تک نیس سکھاتے تھے جب تک بیرند کہد یس کہ ہم تو ایک

رَلِيِشْ مَا شَرَوْايِهُ ٱنْفُسَهُمْ لُوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۞وَلُوْ ٱنْهُمُ

مَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُونَ عُنْدِ اللهِ خَيْرٌ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠

آ زمائش ہیں تو کفرنہ کر- چرلوگ ان سے وہ سکھتے جس سے مردوعورت ہیں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کوکوئی نقصان نہیں بہنچا سکتے - بدلوگ وہ سکھتے ہیں جوانیس نقصان مہنچا سے اور لغع شربہنچا سکے اوروہ بالیقین جانے ہیں کداس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصرتیں اوروہ برترین چز ہے جس کے بد لے وہ اپ تیک فروضت کرد ہے ہیں کاش کر بیجائے ہوتے 🔾 اگر بیاوگ ایمان دار تق بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین

الواب البيل ما اكريه جانة موت 0

كم جادوكرى كايكفراوشياطين كالجميلايا مواب- حضرت سليمان اس سے برى الذمديس-

(آیت:۱۰۲-۱۰۳) ملکه جادو کے پیچیے رہ گئے اورخود حضور کر جادو کیا جس کی اطلاع آپ کو جناب باری تعالیٰ نے دی اوراس کا ار زائل موااور آپ کوشفاطی - توما ق سے تو حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ تواس کی تصدیق کرنے والی تھی تواسے چھوڑ کردوسری كتابول كى بيروى كرنے كيكاوراللدكى كتاب كواس طرح چيوڑ ديا كه كويا كمي جانتے ہى نەنتے نفسانى خواجشيں سامنے ركھ ليس اوركتاب الله کو پیٹر یجھے ڈال دیا - بیکی کہا گیا ہے کراگ ہا ہے کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سےرو کنے والی برچیز مَا تَتُلُو الشَّيْطِينُ مِن داخل ہے-حضرت عبداللدين عباس فرمات إي كرحضرت سليمان عليه السلام كي إس ايك الكوشي تقى جب آب بيت الخلاء جات تواني بيوى حفرت جراده کودے جاتے - جب حفرت سلیمان کی آزمائش کا دفت آیا اس دفت ایک شیطان جن آ بگی صورت میں آ ب کی بیوی صاحب کے پاس آیااور الکوشی طلب کی جووے وی گئی-اس نے بہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ کیا- تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے-حکومت كرنے لكا-ادهر جب حضرت سليمان واپس آئے اورا كافھى طلب كى توجواب ما توجھوٹا ہے الكوشى توحضرت سليمان لے كئے-آپ نے سجھ لیا کہ بیاللد کی طرف سے آ زمائش ہے ان ونوں میں شیاطین نے جادو نجوم کہانت شعروا شعاراور غیب کی جموٹی تجی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان کی کری مصلے فن کرنی شروع کردیں۔ آپ کی آ زمائش کا بیزمانہ ختم ہوگیا۔ آپ پھر تخت وتاج کے مالک ہوئے۔عمر طبعی کو پہنچ کر جب رملت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں ہے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزا نداوروہ کتابیں جن کے ذریعہ سے وہ مواؤل اور جنات پر مکرائی کرتے تھے ان کی کری تلے ون میں چونکہ جنات اس کری کے پاس نہیں جاسکتے تھے اس لئے انسانول نے اسے كودانوه كمايين برا مدموئين-بسان كاچ جا بوكيا اور جرحش كى زبان يرچ ه كيا كه حضرت سليمان كى حكومت كارازيبى تفايلكه لوگ حضرت سلیمان کی نبوت سے مکر مو محے اور آ ہے کو جاووگر کہنے گئے۔ آ مخضرت عظا نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمان باری تعالی نازل ہوا

حضرت ابن عباس کے پاس ایک فض آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہاعراق سے۔ فر مایا عراق کے کس شہر ے-اس نے کہا کوفہ ے- یو چھا- وہاں کیا خبریں جین-اس نے کہا- وہاں باتیں ہورہی جیں کہ حضرت علی انقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روایش ہیں اور عظریب آئیں مے۔ آپ کانب الحے اور فرمانے لگے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دومرا نکاح نہ کرتیں -سنواشیاطین آ مانی باتیں چالا یا کرتے تھے ادران بی اپنی باتیں ملا کرلوگوں میں پھیلا یا کرتے تھے حضرت سلیمان " نے بہتمام کتابیں جمع کر کے اپنی کری تلے فین کرویں۔ آپ کے انقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہ کتابیں عراقیوں میں پھیلی مولی میں اوران بی کتابوں کی ہاتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں-ای کا ذکر اس آیت وَ اتَّبعُوا الْخ میں ہے۔

اس زماندیں بیمی مشہور موگیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں-حضرت سلیمان نے ان کتابوں کوصندوق میں بھر کر دفن کردینے کے بعد پیچم جاری کردیا کہ جو بیہ کے گا'اس کی گردن ماری جائے گی۔بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کوحفرت سلیمان کے انقال کے بعد آپ کی کری تلے دفن کیا تھا اور ان کے شروع صفحہ پر لکھ دیا تھا کہ پیلمی نزان آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے جو حضرت سلیمان یہودیوں کے اس دوسر بے اعتقاد کی کہ جادوفر شتوں پر نازل ہوا ہے اس آیت میں تر دید ہے۔

تفير سورة يقره و پاره ا

بن داؤٹکے وزیراعظم'مثیرخاص اور دلی دوست تھے۔ یہود یوں میں مشہورتھا کہ حضرت سلیماٹ نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔اس بنا پر بیآ بیتی نازل ہوئیں اور اللہ کے سیح نبی نے ایک سیح نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا - وہ حضرت سلیمان کا نام نبیوں کے

خواجر حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان

ہاروت ماروت لفظ شیاطین کابدل ہے۔ تثنیہ بربھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اِک کان لَهٔ اِنحوۃ میں یاس لئے جمع کیا گیا کہ

کا حضرت موٹ کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ واؤد اور جالوت کے قصے میں ہے مِنُ بَعُدِ مُوسْی بلکہ حضرت ابراہیم علیه السلام

سے بھی پہلے حضرت صالح علیه السلام کوان کی قوم نے کہا تھا إنَّمآ أنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ لَعِنى تو جادو کے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر

فرماتا ہے وَمَآ ٱنُولَ الْخُ بَعِض تو کہتے ہیں یہاں پر' مانافیہ ہے' یعنی انکار کے معنی میں ہے اوراس کا عطف ما کَفَر سُلَيُمنُ پر ہے۔

ان کے مانے والوں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سرفہرست دیا گیا ہے - قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا

يهي تعيك مطلب ہے۔اس كے سواكسى اور مفتى كى طرف التفات بھى ندكرنا جا ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہيں۔ جادواللد كا نازل كيا ہوائيس-

رہیج بن انس فرماتے ہیں' ان پرکوئی جادونہیں اترا- اس بنا پرآیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو

حضرت سلیمان کے زمانہ میں شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان نے کفرنیس کیا نداللہ تعالیٰ نے جاد وکوان دوفرشتوں پراتارا ہے (جیسے

اے یہود پوتہہارا خیال جبرئیل ومیکائیل کی طرف ہے) بلکہ یکفرشیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اوران کے سردار

ووآ وي ترجن كانام باروت وماروت تعا- حفرت عبد الرحن بن ابرى اسے اس طرح يرصة سے وَمَا أُنُولَ عَلَى الْمَلَكَيُن دَاؤد وَ

سُلَيُمْنَ لِعِنى داؤدوسليمان دونوں بادشاموں پر بھی جادونہیں اتارا گیایا یہ کدوہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یکفر ہے-امام ابن جریرٌ نے اس کا

زبردست ردکیا ہے۔وہ فرماتے ہیں ''منا'' معنی میں الَّذِی کے ہاور ہاروت ماروت دوفر شتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا

جِيفِرمايا وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْآنُعَامِ ثَمْنِيَةَ اَزُوَاجِ اورفرمايا وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيُدَ اوركها وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزُقَالِعِنَ بَمْ نِ

تمہارے لئے آ محقتم کے چوپائے پیدا کے لوہا بنایا آسان سے روزیاں اتاریں - حدیث میں ہے مَا اُنْزَلَ اللّهُ دَاءً تعنی الله تعالیٰ نے

جتنی بیاریاں پیدا کی بین ان سب کے علاج بھی پیدا کئے ہیں۔مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے یہاں سب جگہ

انزال لینی پیدائش کے معنی میں ہے ایجا دلینی لانے اورا تارنے کے معنی میں نہیں۔ اس طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا غد ہب ہہ ہے

کہ بید دونوں فر شتے تھے۔ ایک مرنوع حدیث میں بھی بیہ ضمون بسط وطول کے ساتھ ہے جوابھی بیان ہو گی ان شاءاللہ تعالیٰ – کوئی بیہ

اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہی نہیں چہ جائیکہ لوگوں کو جادو سکھائمیں جو کفر ہے اس لئے کہ بید دونوں بھی عام

ایک غریب قول بیمی ہے کہ بیجنوں کے دوقبیلے ہیں۔ مَلَکین لینی دوبادشاہوں کی قرات پر انزال حلق کے معنی میں ہوگا

ہے اوراپنے بندوں کی آنر ماکش اورامتحان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے لہٰذا ہاروت ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجالا رہے ہیں۔

زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے۔ اس لئے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا بیان کردیا۔ ایک وجدیہ بھی ہوئی کہ حضرت سلیمان نے تمام موذی

جانوروں سے عہدلیا تھا جب انہیں وہ عہدیا دکرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھرلوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قتم کے منتر تنزيناكرانسبكوآپ كى طرف منسوب كردياجس كابطلان ان آيات كريمه بيس ب-يديادر بكد "غلى" يهال ير "في" كمعنى میں ہے یا ''تَتُلُوُا''معظمن ہے تَکُذِیب کا'یمی اولی اوراحس ہے۔واللہ اعلم۔ فرشتوں میں سے خاص ہوجا کیں گے۔ چیے کہ ابلیس کی بابت آپ وَاِذُ قُلْنَا لِلْمَلْفِكَةِ الْحُ كَ تغیر میں پڑھ بچے ہیں-حفرت علی " حضرت ابن مسعود" مضرت ابن عباس" حضرت ابن عرت ابن عمر" كعب احبار" حضرت ابن مسعود" مضرت ابن عباس" حضرت ابن عمر الله عمر ال

ابن مردویہ کی روایت میں یہی ہے کہ ایک رات کو اثناء سفر میں حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافق سے پوچھا کہ
کیا زہرہ تا را لکلا؟ اس نے کہانہیں – دو تین مرتبہ سوال کے بعد کہا – اب زہرہ طلوع ہوا تو فرما نے گلے اس سے نہ توثی ہونہ بھلائی سلے ۔
حضرت نافق نے کہا حضرت اک ستارہ جو تھم اللہ سے طلوع وغروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا ہیں وہی کہتا ہوں جو میں نے
رسول اللہ مقطقہ سے سنا ہے ۔ پھراس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سائی لیکن سے بھی غریب ہے ۔ حضرت کعب والی روایت مرفوع
سے زیادہ صبحے موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ بنی اسرائیل روایت ہو ۔ واللہ اعلم – محابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچے منقول
سے زیادہ صبحے موقوف ہے اور ممکن ہے کہ وہ بنی اس ایکل روایت ہو ۔ واللہ اعلم – محابہ اور تابعین سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچے منقول
ہیں۔ بعض ہیں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی – اس نے ان فرشتوں سے بیٹر ط کا تھی کہتم جھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھر کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل ہیں بنادی گئی ۔ بعض مرفوع روایتوں ہیں بھی بیہ ہے لین وہ منکر اور غیر صبح
ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعہ سے پہلے تو فر شتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مرفوع روایتوں ہیں بھی بیہ ہے لین وہ منکر اور غیر سے خطاوں کا مرز دہو جانا کوئی ایس انو کوئی آئیں بائل زمین کے لئے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں دیکھے ایمان لاتے ہیں جن سے خطاوں کا مرز دہو جانا کوئی ایس انوکی ہیں جی نے ہوئیس بائل کر شتوں سے کہا گیا کہا ہے اپ تو دنیا کا عذا ب پہند کر لویا آخرت کے عذابوں کوافقیا رکر لو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن نے انہوں کیا دنیا کا عذاب چن نے ہوئیس بائل میں عداب ہور ہا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے جواحکام دیئے تھے ان میں قبل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی اور پہ تم بھی تھا کہ

تھم عدل کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وار دہوا ہے کہ یہ تین فرشتے تھے لیکن ایک نے آ زمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلاگیا۔ پھر دو کی آ زمائش

ہوئی۔ ابن عباس فربائے ہیں۔ بیواقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا وندہے۔ اس عورت کا نام

لعنت بھیجا کرتے تھے۔اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چا ہاتونہ چڑھ سکے۔ سمجھ کے کہاب ہم ہلاک ہوئے۔

ہے بے جاہث اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی واللہ اعلم) (فتح البیان)

پاس جااوران سے کہد کہ میں جادوسکھنے آئی ہوں-

عر بی میں زہرہ تھااوربطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھااور فاری میں ناہید تھا- بیٹورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لا کی تھی- جب

انہوں نے اس سے برائی کاارادہ کیا تواس نے کہا' پہلے مجھے میرے خاد ند کے خلاف تھم دوتو مجھے منظور ہے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھراس نے

کہا جھے یہ بھی بتا دو کہتم کیا پڑھ کر آسان پر چڑھ جاتے ہوا در کیا پڑھ کراترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچیدہ اسے پڑھ کر آسان پر

چڑھ گئے۔اتر نے کا دخلیفہ بھول گئی اور و ہیں ستارے کی صورت میں مسنح کر دی گئی۔حضرت عبداللہ بن عمرٌ جب بھی فرہرہ ستارے کو دیکھتے تو

شام کوآ سان پر چڑھ جاتے۔ پھرز ہرہ کود مکھ کراپنے نفس پر قابونہ رکھ سکے۔ زہرہ ستار بے کوا بک خوبصورت عورت کی شکل میں جمیجا الغرض

ہاروت ماروت کا پیقصہ تا بعین میں ہے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہز ٔ سدی حسن بھری قادہ ابوالعالیہ زہری رہے بن انس مقتل

بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہم الله اجمعین اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے قتل کیا ہے کیکن اس کا زیادہ تر دارو

مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔کوئی میچ مرفوع متصل حدیث اس باب میں آنخضرت عظیمہ سے ثابت نہیں اور ندقر آن کریم میں اس قدر

بط وتفصیل ہے ہی جماراایمان ہے کہ جس قدرقر آن میں ہے جے اور درست ہے اور حقیقت حال کاعلم الله تعالیٰ کو بی ہے (قرآن کریم کے

ظاهري الفاظ منداحمه ابن حبان بيهيق وغيره كي مرفوع حديث حضرت على حضرت ابن عباس ابن مسعودٌ وغيره كي موقوف روايات تابعين وغيره

کی تفاسیر وغیرہ ملاکراس واقعہ کی بہت پھی تقویت ہوجاتی ہے نہاس میں کوئی محال عقلی ہے نہاس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے پھر ظاہر

الجندل كى ايك عورت حضورً كے انتقال كے تھوڑ ہے ہى زمانہ كے بعد آپ كى تلاش ميں آئى اور آپ كے انتقال كى خبريا كربے چين ہوكر

رونے پیٹنے گی۔ میں نے اس سے یو چھا کہ آخر کیابات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناحیاتی رہا کرتی تھی۔ ایک

مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کرلا پتہ کہیں چلا گیا' ایک بردھیا ہے میں نے بیسب ذکر کیا۔اس نے کہا' جومیں کہول' وہ کرو۔وہ خود بخو د تیرہے پاس

آ جائے گا میں تیار ہوگئ وہ رات کے وقت دو کتے لے کرمیرے پاس آئی ایک پردہ خودسوار ہوئی اور دوسرے پرمیں بیٹے گئی تھوری ہی دیر میں

ہم دونوں بابل پہنچ میں نے دیکھا کہ دو محص ادھر لگتے ہوئے ہیں اورلوہے میں جکڑے ہوئے ہیں-اس عورت نے مجھ سے کہاان کے

انہوں نے کہاا چھا پھر جااوراس تنور میں پیشا ب کر کے چلی آ - میں گئی-ارادہ کیالیکن کچھ دہشت می طاری ہوئی - میں واپس آ گئی اور کہا میں

فارغ ہوآ ئی ہوں-انہوں نے پوچھا- کیادیکھا؟ میں نے کہا کچھٹییں-انہوں نے کہاتو غلط کہتی ہے-ابھی تو کچھٹییں بگڑا- تیراایمان ٹابت

ہے-اب بھی لوٹ جااور کفرنہ کر- میں نے کہا' مجھے تو جادو سیکھنا ہے-انہوں نے چھر کہا- جااوراس تنور میں پیشا ب کرآ - میں پھر کئی کیکن اب

ک مرتبہ بھی دل نہ مانا - واپس آئی - پھراس طرح سوال جواب ہوئے - میں تبسری مرتبہ پھرتنور کے پاس گئی اور دل کڑ اکر کے پیشا ب کرنے

میں نے ان سے کہا' انہوں نے کہا' سن ہم تو آ ز مائش میں ہیں۔تو جادونہ سکھ اس کا سکھنا کفرہے۔ میں نے کہا میں تو سیھوں کی

ابن جربر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے۔ اسے بھی سنئے۔حضرت عائشہ صدیقہ منی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دومتہ

حضرت مجابدٌ فرماتے ہیں۔ پہلے پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے۔ صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ مرتے رہتے۔

کو پیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑسوار منہ پر نقاب ڈالے لکلا اور آسان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی۔ ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں

اب کی مرتب تو تع کہتی ہے۔ وہ تیراایمان تھا جو تھے میں سے نکل گیا۔ اب جا چلی جا میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا۔ انہوں نے جھے کچے بھی نہیں

سکھایا۔ اس نے کہا اس نجھے کچھ آگیا۔ اب تو جو کہے گئ ہوجائے گا۔ میں نے آ زمائش کے لئے ایک دانہ گیہوں کا لیا اسے زمین پر ڈال کر

کہا' اگ جا' وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا۔ تھے میں بال پیدا ہوجائے چٹانچے ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا وہ بال سوکھ گئے' میں نے کہا' الگ

الگ دانہ ہوجا' وہ بھی ہوگیا' پھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا۔ آٹا بن جا تو آٹا ٹابن گیا میں نے کہاروٹی پک جا تو روٹی پ

گئی' بید کیصے تی میرادل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے با ایمان ہوجائے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المونین قیم اللہ کی نہ میں نے اس جادو

سے کوئی کام لیانہ کی پر کیا۔ میں یو نہی روٹی پیٹری حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئی کہ حضور سے کہوں کین افسوس بر تسمتی ہے آئر بھی میں نے نہا اب میں کیا کروں؟ آٹا کہ کر چپ ہوگئی۔ سب کو اس پر ترس آئے لگا۔ صحابہ کرام جھی متھر تھے کہا ہے کیا فتو کا دیں؟ آخر بعض صحابہ نہا باب اس کیا ہوسکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو۔ تو باستعفار کرواور اپنے ماں باپ کی خدمت گذاری کرتی رہو۔

یہاں نہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ صحابہ کرام فتوی وہ یہ میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی ہی بات بتانے میں تامل ہوتا تھا۔ آئ ہم بڑی سے بڑی بات بھی انگل اور رائے قیاس سے گھڑ گھڑا کر بنانے میں بالکل نہیں۔ رکتے اس کی اسناد بالکل صحح ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ''عین'' چیز جادو کے زور سے بلیف جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ صرف دیکھنے والے کوالیا خیال پڑتا ہے۔ اصل چیز جمیسی ہوتی ہے ولی ہی رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے سسَحر وُا اَعُینُ النّاسِ الْح یعنی انہوں نے لوگوں کی آئھوں پر جادو کر دیا اور فر مایا یُعَجیلُ اِلْیُهِ مِن سِمُ سِمِ مَعلوم ہوتا ہے کہ آئے میں انظا بالل سے مراد بابل عراق ہے بابل دیا و تو تران ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی و میں جارے ہیں جاروں کو تران کی جادو کے وہ بال نماز اوان کی بلک اس معاملے دین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور فر مایا میر سے جیسے عمر کی نماز کا وقت آگیا کین آپ ٹے نے وہ اس نماز اوان کی بلک اس زمین کی مرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور فر مایا میر سے جبیل اللہ علیہ و کم میں میں میں نماز پڑھے اور امام صاحب نے اس پر کوئی کالم نہیں کیا اور جس صلی اللہ علیہ دیا اور اکور شری کی سے دیث مروی ہے اور امام صاحب نے اس پر کوئی کالم نہیں کیا اور جس صدیث کو حضرت امام ابوداؤ دا پئی کتاب میں لا کیل اور اس کی سند پر خاموثی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے کوئی کالم نہیں کیا اور جس مدیث کو حضرت امام ابوداؤ دا پئی کتاب میں لا کیل اور اس کی سند پر خاموثی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے کوئی کالم نہیں کیا اور جس موری ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سرز مین میں نماز کروہ ہے جیسے کہ ٹمودیوں میں نہ جاؤ۔ اگراتفا قا جانا پڑے تو خوف اللہ سے روتے ہوئے۔ ہیئت دانوں کا قول ہے کہ بابل کی دور کی بحرخر بی اوقیانوس سے ستر درجہ لمبی ادروسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوا سے شئیس درجہ ہے۔ واللہ اعلم ۔ چونکہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالی نے خیر ونٹر' کفر وایمان کاعلم دے رکھا ہے اس لیئے ہرایک کفر کی طرف جھکنے والے کونسیحت کرتے ہیں ادر ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں ما نتا تو وہ اسے کہدد سے ہیں اس کا نورایمان جاتارہتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے شیطان اس کار فی کار بن جاتا ہے ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب اللہ اس کے روم روم میں تھس جاتا ہے۔ ابن جرتئ فر ماتے ہیں سوائے کا فر کے اور کوئی جادوسی کی جرات نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بلا آز مائش اورامتحان کے ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کا تول قرآن پاک میں نہ کور ہے ان ھی یا لًا فیشنگ کی اس آ یت سے یہ معلوم ہوگیا کہ جادوسی کھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہے جو خص کی کا بمن یا جادو کی ہوئی وی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرور ہوئے سے دیں جو سے حصورت میں تھی معلوم ہوگیا کہ جادوسی کھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہوئی کا بمن یا جادو کی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرور ہوئی کا بمن یا جادو کی اس جائے اور اس کی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد علی ہوئی وی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرور ہوئی کا بمن یا جادوگر کے باس جائے اور اس کی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد علیہ پرانزی ہوئی وی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرور میں کھی کا بمن یا جادوگر کے باس جائے اور اس کی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد علیہ کیا ہوئی کی کیا تو کو کے ساتھ کفر کیا (بزار) کو بی کا بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد علیہ کیا تھا کیا کو بات کو بی کو بات کو بی سے بوئی کیا کیا کو بات کو بیا تھا کہ کو بات کی کے ساتھ کفر کیا (بزار) کی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد علیہ کو بیا کو بیا کو بات کی کو بی کی کیا کی بیا کیا کو بیا کو بیا کیا کیں کو بی کو بیا کو بات کیا کیا کو بیا کیا کی کی کو بی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کیا کی کیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کیا کیا کی کی کی کو بی کو بیا کو بیا کو بیا کیا کی کو بیا کیا کی کی کی کو بیا کی کو بیا کی کور کیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کیا کو بیا کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

تغييرسورهٔ بقره-پاره ا ہے اور اس کی تائید میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں-

اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ شیطان اپناعرش پانی پر رکھتا ہے پھراپے نشکروں کو

بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے-سب سے زیادہ مرتبدوالا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑھا ہوا ہو- یہ جب واپس آتے ہیں تو

ا پنے بدر ین کاموں کا ذکر کرتے ہیں' کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کواس طرح گمراہ کردیا' کوئی کہتا ہے میں نے فلاں مخض سے بیگناہ کرایا'

شیطان ان سے کہتا ہے کچھنیں بیتو معمولی کام ہے یہاں تک کدایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلان مخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان

جھگڑاڈال دیا۔ یہاں تک کہ جدائی ہوگئی۔ شیطان اسے گلے لگالیتا ہےاور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا' اسے اپنے پاس بٹھالیتا ہےاوراس کا

مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہوجائے مثلا اس کی شکل صورت اسے بری

معلوم ہونے لگے یااس کے عادات واطوار سے جوغیرشرعی نہوں سیفرت کرنے لگے یا دل میں عدادت آ جائے وغیرہ وغیرہ - رفتہ رفتہ بیہ

باتیں بڑھتی جائیں اور آپس میں چھوٹ چھٹاؤ ہو جائے۔''مرا'' کہتے ہیں اس کا ند کرمونث اور تثنیاتو ہے جمع نہیں بنتا۔ پھرفر مایا۔ یہ سی کو بھی

بغیراللہ کی مرضی کے ایذ انہیں پہنچا سکتے لینی اس کے اپنے بس کی بات نہیں-اللہ تعالیٰ کی قضا وقد راوراس کے ارادے کے ماتحت بینقصان

بھی پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا جادومحض بے اثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بیرجاد واس محض کونقصان دیتا

ہے جواسے حاصل کرےاوراس میں داخل ہو۔ پھرارشاد ہوتا ہے ٔوہ ایساعلم سیکھتے ہیں جوان کے لئے سراسرنقصان دہ ہے جس میں کوئی نفع

نہیں اور یہ یہودی جانتے ہیں کہرسول کی تابعداری چھوڑ کرجادو کے پیچھے لگنے والوں کا آخرت میں کوئی حصنہیں ندان کی قدرو وقعت الله

کے پاس بے ندوہ دیندار بھے جاتے ہیں۔ چرفر مایا گریاس کام کی برائی کومسوس کرتے اور ایمان وتقوی برتے تو یقینان کے لئے بہت ہی

بہتر تھا مگریہ بے علم لوگ ہیں-اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا'تم پرافسوں ہے'اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو اب ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کے لئے

حضرت امام احمدٌ اورسلف کی ایک جماعت بھی جادو سکھنے والے کو کا فرکہتی ہے۔بعض کا فرتو نہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حدیہ ہے کہ

ائے آل کردیا جائے۔ بجالہ بن عبید کہتے ہیں حضرت عمر ؓنے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہرایک جادوگر مردوعورت کوآل کر دو چنانچہ ہم نے

تین جادوگرول کی گردن ماری مسجح بخاری شریف میں بھی بیروایت ہے۔ ایک اورروایت میں ہے کہ ام المونین حضرت حفصہ رضی الله عنها

ران کی ایک اونڈی نے جادو کیا جس پرائے لگ کیا گیا۔حضرت امام احم حنبل رحمته الله علیه فرماتے ہیں مین صحابیوں سے جادوگر کے قتل کا فتوی

ثابت ہے۔ تر فدی میں ہے رسول الله ملک فرماتے ہیں ٔ جادوگر کی حد تکوار سے قمل کردینا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی اسلیمل بن مسلم ضعیف

ہیں۔ سی جات یہی معلوم ہوتی ہے کہ غالبا بیحدیث موقوف ہے کیکن طبر انی میں ایک دوسری سند ہے بھی بیحدیث مرفوع مروی ہے۔ والله اعلم۔

اوروہ موجود ہوجاتا-مہاجرین صحابہ میں ہے ایک بزرگ محالی نے بید یکھااور دوسرے دن تکوار بائد سے ہوئے آئے- جب ساحرنے اپنا

کھیل شروع کیا' آپ نے اپنی تلوار سے خوداس کی گردن اڑا دی اور فر مایا لے اب اگر سیا ہے تو خود جی اٹھ 'پھر قر آن پاک کی بیرآ یت پڑھ کر

ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جوا پنے کرتب ہادشاہ کودکھایا کرتا تھا- بظاہر ایک فخص کا سرکاٹ لیتا پھر آ واز دیتا تو سرجڑ جاتا

اس آیت سے بیمی استدلال بزرگان دین نے کیا ہے کہ جادوگر کا فرہے کیونکہ آیت میں وَلَوُ أَنَّهُمُ امَنُوا وَاتَّقَوا فرمایا ہے۔

بہت ہی بہتر ہے لیکن اسے مبر کرنے والے ہی یا سکتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت ماروت سے جادو کیجتے ہیں جس کے ذریعے برے کام کرتے ہیں۔عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض

لوگوں کو طائی اَفَتَا تُون السِّحُرَ وَاَنْتُمْ تُبُصِرُونَ کیاتم و کیفتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکداس بزرگ صحابی نے واپید کی اجازت اس کے آل میں نہیں لی تھی اس لئے بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں قید کردیا۔ پھر چھوڑ دیا۔ امام شافعی نے حضرت عمر کے فرمان اور حضرت حفصہ کے واقعہ کے متعلق بیکہا ہے کہ بیکم اس وقت ہے جب جادو شرکیدالفاظ سے ہو۔

معتزلہ جادو کے وجود کے مشکرین وہ کہتے ہیں جادوکوئی چیز نہیں بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا ہو ہوجاتے ہیں کہ کہتے ہیں جوجادو
کا وجود مانتا ہو وہ کا فر ہے لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہوا پراڑ سکتے ہیں
اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں گر کلمات اور منتز تنز کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے
آسان کو اور تاروں کو تا چیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ فلنے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسان کو ہی اثر پیدا
کرنے والا جانتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو آئے ت و مَمَا هُمْ بِضَآ آرِیُنَ ہے اور دوسری دلیل خود آئحضرت علی ہے جادو کیا جا نا اور
آپ پراس کا اثر ہونا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جے حضرت عاکشہ نے بیان فرمایا ہے جواد پر ابھی ابھی گذرا ہے۔ اور بھی بیسیوں
ایسے بی واقعات وغیرہ ہیں۔

رازی نے اپنی تغییر میں اکھا ہے کہ جادوکا حاصل کرنا برانہیں محققین کا یہی قول ہے اس لئے کہ وہ بھی ایک علم ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے قُلُ هَلُ يَسُتُوى الَّذِينُ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لِعِيْ عَلَمُ وَالْحَاور بِعَلَم برابرنہیں ہوتے اور اس لئے کہ بیٹم ہوگا تو اس ہے مجز داور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہوجائے گا اور مجز دعام واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیمنے پرجس سے فرق معلوم ہو۔ پس جادو گا سیمنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا بیقول سرتا پا غلط ہے۔ اگر عقلا وہ اسے برانہ بتا کیں تو معز لہ موجود ہیں جوعقلا بھی اس کی برائی ہوائی جا کے قائل ہیں اور اگر شرعاً برانہ بتلاتے ہوں تو قرآن کی بیآ ہے شرعی برائی ہنلانے کے لئے کافی ہے۔ صبح حدیث میں ہے جو کسی خض کسی جادوگریا کا ہن کے پاس جائے وہ کافر ہوجائے گا۔

جادو کے جواز اورعدم جواز کی بحث: ہی ہی سن میں صدیث ہے کہ جس نے کرہ لگائی اوراس میں پھونکا اس نے جادو کیالہذارازی کا بیہ کہنا کہ محققین کا قول بہی ہے ہی ٹیکٹی نہیں۔ آخران محققین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ اتمہ اسلام میں سے س نے ایسا کہا ہے؟ پھر هنل کیسنتو ی الَّذِیْنَ آیت کو پیش کرنا بھی ٹری جرات ہے کیونکہ آیت میں علم سے مرادد پی علم ہے۔ اسی آیت میں شرع علم والے علاء کی فضیلت بیان ہوئی ہے پھران کا بہ کہنا کہ اسی علم سے کہ اس سے بچورے کاعلم تقابلی حاصل ہوتا ہے بیتو بالکل وائی محض غلط اور فاسد ہے اس لئے کہ ہمارے رسول محقق کا سب سے بڑا مجروقر آن پاک ہے جو باطل سے سراسر محفوظ ہے کین اس کا مجرو مان اسے مجرو مان سے حوالگ جائی ماسلمان بھی اسے مجرو مان سے حوالگ جائی سکھان ہی اسے مجرو مان سے حوالگ ہیں جادو ہے دور کا بھی تعلق نہیں وہ بھی اسے مجرو مان گئے۔ صحابہ تا بھیں ان کہ سامین بلکہ عام مسلمان بھی اسے مجرو مان سے حوالگ نے سامیل کی ایک بھی جادو جاننا تو کیا جادو کے پاس تک نہ پھٹکا نہ سیکھانہ کھایا 'نہ کیا نہ کرایا بلکہ ان سب کا موں کو کفر کہتے مہمل دوی کرنا کہ جادو کا جانا واجب ہے اس لئے کہ جادو کے پاس تک نہ پھٹکا نہ سیکھانہ تھایا 'نہ کیا نہ کرایا بلکہ ان سیکھنا واجب کس قدر مہمل دوی کی کرنا کہ جادو کا جانا واجب ہے اس لئے کہ جادو کے علم سے جوزہ کا فرق معلوم ہوسکتا ہے اس لئے اس کا سیکھنا واجب کس قدر مہمل دوی کی ہے۔

جادوکی اقسام: ﴿ ﴿ ﴿ اب جادوک قشمیں سنتے جنہیں ابوعبد الله رازیؒ نے بیان کیا ہے(۱) ایک جادوتو ستارہ پرست فرقہ کا ہے۔ وہ سات ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے اس لئے ان کی طرف خطاب کر کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں

تفير سوره بقره - پاره ا

تصنيف كى بجس كانام السر المكتوم في محاطبه الشمس والنحوم ركها ب- ملاحظه بوابن خلكان وغيره- بعض كبت بين كم

اورانبی کی پیش کرتے ہیں-ای قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں ہدایت کی-رازیؒ نے اس فن میں ایک خاص کتاب

انہوں نے بعد میں اس سے توبہ کر لی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو اس علم سے آشنا کرنے اور خود کو اس کا عالم ثابت کرنے کے لئے

(۲) دوسراجاد وقوی نفس اور توت واہمہ کے طاقتورلوگوں کافن ہے وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے دیکھیئے اگر ایک تنگ بل زمین

پر رکودیا جائے تواس پر انسان برآسانی چلا جائے گالیکن یمی تک بل اگر کسی دریا پر موتونہیں گذر سکے گا-اس لئے کہ اس وقت خیال موگا کہ

اب گرا' اب گرا تو واہمہ کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پر زمین میں چل پھرسکتا تھا' آتی جگہ پر ایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا – حکیموں اور

طبیبوں نے بھی مرعوف (جس کونکسپر بہنے کی بیاری ہو ) مختص کوسرخ چیز ول کود مکھنے سے روک دیا ہے اور مرگی والوں کوزیادہ روشنی والی اور تیز

حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے ہے منع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ توت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ عقلمندلوگوں کا اس پر

بھی انفاق ہے کہ نظر لگتی ہے صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر ہوتی -

اب اگرنفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر اتنا قوی نہیں تو پھرا ہے آلات کی بھی ضرورت پڑتی

ہے-جس قدرنفس کی توت بڑھتی جائی گی وہ روحانیات میں ترتی کرتاجائے گا اور تا ٹیر میں بڑھتا جائے گا اور جس قدریہ توت کم ہوتی جائے

گئاسی قدر گھنٹا جائے گا' یہ کیفیت بھی غذا کی کی ہے اورلوگوں کے میل جول ہے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بھی تو توت کو

حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعن شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ اس حال کوشریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ جادو

نہیں کہتے اور بھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کاموں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بیر قابل

جرت کا مول سے کسی کودهو کا کھا کر انہیں ولی نہجے لینا جا ہے کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہوسکتا - آپ دیکھتے نہیں کہ سیح مدیثوں میں دجال کی بابت کیا کچھ آیاہے؟ وہ کیے کیےخلاف عادت کام کر کے دکھائے گالیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کاولی ہیں بلکہ ملعون

(٣) تیسری قتم کا جادو جنات کے ذریعیز مین والوں کی روحوں سے الماد واعانت طلب کرنے کا ہے۔۔۔معتز لماور فلاسفداس کے قائل

(٣) چوتفی قتم خیالات کابدل دینا' آنکھوں پر اند چرا ڈال دینا اور شعبرہ ہازی کرنا ہے جس سے حقیقت کے خلاف د کھائی دینے لگتا

ہے۔تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے جب لوگ دلچیس کے ساتھ اس طرف نظریں جما دیتے ہیں اوران کی

باتوں کی طرف متوجہ ہوکر ہمیتن اس میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ وہ پھرتی ہے ایک دوسرا کام کرڈ التاہے جو لوگوں کی نگاہوں ہے پوشیدہ رہتا ہاوراسے دیکھ کروہ چیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادوبھی ای فتم کا تھا- اس لئے قرآن

میں ہے سَحَرُوٓ ا اَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرُهَبُو هُمُ الْخُلُوكُول كَى آئھول پرجادوكرديااوران كےدلول ميں ڈر بھاديااور جگه ہے يُحَيَّلُ

اِلْيَهِ موى عليه السلام كے خيال ميں وه سبكرياں اور رسياں سانپ بن كرووڑتى بوكى نظرة نے لكيس حالاتكه در حقيقت ايبان تقا-والله اعلم ـ

(۵) پانچویں شم بعض چیزوں کی ترکیب دے کرکوئی عجیب کام اس سے لینا مثلاً گھوڑے کی شکل بنادی-اس پرایک سوار بنا کر بٹھا دیا-

اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے جہاں ایک ساعت گذری اور اس ناقوس میں سے آ وازنگلی حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا - اس طرح انسانی

نہیں-ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں-اسے بحر بالعزائم اور ممل تبخیر بھی کہتے ہیں-

یه کتاب کسی تقی در ندان کا اپنااعتقا دیدتھا جوسراسر کفرہے۔اس کتاب میں ان لوگوں کے طور طریقے کھیے ہیں۔

صورت اس کاریگری سے بنائی کہ گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یا رور ہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی ای قتم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زلبق کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی ویتے تھے۔ گھڑی اور تھنے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بردی بردی وزنی چیزیں کھنے آتی ہیں سب ای قتم میں داخل ہیں۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہ کہنا چاہئے کیونکہ بیتو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسب بالکل ظاہر ہیں۔ جوانہیں جانتا ہو وہ ان اسباب وفنون سے بیکام لے سکتا ہے۔ اس طرح کا وہ حیلہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نفر انی کرتے تھے کہ پر سرار طریقہ سے کر جے کی قدید میں جارہ ہی کہ اور فر ان کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامی میں ویوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و تربیب کی حدیثیں گھڑ لی جا کیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کین یہ بردی غلطی ہے۔ رسول اللہ ہے کہ اگر ترغیب و تربیب کی حدیثیں گھڑ لی جا کیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کین یہ بردی غلطی ہے۔ رسول اللہ ہے گئے فرماتے ہیں 'جوخص جھے پرجان بو جھر کرجھوٹ ہوئے وان وہ اپنی جگہ جہنم میں مقرر کرلے اور فرمایا میری حدیثیں بیان کرتے رہوئیکن جھوٹ نہ باندھو جھے پرجھوٹ ہوئی دو الاقطعا جہنی ہے۔

ایک نعرانی پادری نے ایک مرتبدد یکھا کہ ایک پرند کا چھوٹا سا بچہ جے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے جب وہ اپنی ضعیف اور پست آ واز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے من کردم کھا کرزیتوں کا پھل اس گھونسلے میں لالا کرر کھ جاتے ہیں اس نے اس صورت کا ایک پرندہ کسی چڑکا بنایا اور پنچے ہے اسے کھو کھلا رکھا اور ایک سوران اس کی چونجی کی طرف رکھا جس ہوا اس کے اندر سخستی تھی ۔ پھر جب نگلتی تھی تو اس طرح کی آ واز اس سے پیدا ہوتی تھی ۔ اسے لاکراپنے گرج میں ہوا کے رخ رکھ دیا ۔ چھت میں ایک چھوٹا ساسوراخ کر دیا تا کہ ہوا اس سے جائے ۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آ واز نگلتی تو اس تم کے پرندے جمع ہوجاتے اور زیتوں کے پھل لالاکرر کھ جاتے ۔ اس نے لوگوں میں شہرت دین شروع کی کہ اس گر ج میں میکرامت ہے۔ یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور ہو سے کہاں لالاکرر کھ جاتے ۔ اس نے لوگوں میں شہرت دین شروع کی کہ اس گر ج میں میکرامت ہے۔ یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور اس اس کی اس کرامت دوردورتک مشہور ہوگئی حالانکہ کوئی کرامت دین شروع کی شہرہ و تھا۔ صرف ایک پوشیدہ فن تھا جے اس ملحون شخص نے پہید بھرنے کے اب کرامت دوردورتک مشہور ہوگئی حالانکہ کوئی کرامت دینچی خرہ تھا۔ صرف ایک پوشیدہ فن تھا جے اس ملحون شخص نے پہید بھرنے کے لئے پوشیدہ طور پررکھا تھا اور ایک لیکنتی فرقہ اس بر بھا ہوا تھا۔

- (۲) چھٹی قتم جادو کی بعض دواؤں میں عجیب عبیب عاصیتیں ہیں۔مقناطیس ہی کودیکھو کہ لو ہا کس طرح اس کی طرف تھنچ جاتا ہے۔اکثر صوفی اور فقیراور درویش انہی حیلہ سازیوں کوکرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے پھرتے ہیں۔
- (2) ساتویں قیم دل پرایک خاص قیم کا اثر ڈال کراس ہے جو چاہنا منوالین ہے مثلا اس سے کہدویا کہ جھے اسم اعظم یا و ہے یا جنات میر ب بہتہ میں ہیں۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل کچے کا نوں اور بود ہے عقید ہے والا ہے تو وہ اسے بچ سمجھ لے گا اور اس کی طرف ہے ایک قیم کا خوف ڈر بہیت اور عب اس کے دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بناد ہے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے مجیب غوف ڈر بہیت اور دعب اس کے دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کے معلوم اس معمول کہتے ہیں اور بیا کہ کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے اور علم فراست سے کا معلوم ہوسکتا ہے اور اس حرکت کا کرنے والا اپنا پی قوت قیا فد کے ذریعے سے معتل محض کو معلوم کرنا ہے۔
- (۸) آٹھویں قتم چغلی کرنا' جھوٹ بچ ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا' بیے چغل خوری اگر لوگوں کو مجڑ کانے بدکانے اوران کے درمیان عداوت و دشمنی ڈالنے کے لئے ہوتو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پراور آپس

میں ایک دوسرے مسلمان کو ملانے کے لئے کوئی ایسی بات طاہر کہددی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہوجائے یا کوئی

آنے والی مصیبت مسلمانوں پر سے ٹل جائے یا کفار کی قوت زائل ہوجائے۔ ان میں بدد لی پھیل جائے اور مخالفت و پھوٹ پڑے توبیہ جائز

کہ بوجہ قصاص کے ہے۔

ہے جیسے حدیث میں ہے کہ وہ فخص جھوٹا نہیں جو بھلائی کے لئے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے اور جیسے حدیث میں ہے کہ از انی مرکانام ہے اور

جیے حضرت نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عند نے جنگ احزاب کے موقعہ پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان کچھادھرا دھر کی اوپری باتیں

اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہواور ظاہر بین انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں - اس واسطے ایک حدیث

میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے اور اس لئے مج کے اول وقت کو حور کہتے ہیں کہ وہ خفی ہوتا ہے اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جوغذا کی

جگہ ہے-ابوجہل نے بدروالے دن یہی کہاتھا کہاس کی تحریعنی رگ طعام مارے خوف کے پھول گئی-حضرت عا تشرقر ماتی ہیں ممبرے تحرونحر

كدرميان رسول الله عَلِيَة فوت موت تونح سے مراوسيداور سحر سدرادرگ غذا -قرآن يس بھى بے سَحَرُ وَا اَعُيْنَ النَّاسِ يعنى لوگول

کی نگاہوں سے اپنا کا مخفی کر کے انجام دیا - عبدعبدالله قرطبی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب الله کومنظور ہوتا ہے وہ

چادو کے وقت جو چا ہتا ہے کردیتا ہے گومعتز لہ اور ابواسحاق اسفراین شافعی اس کے قائل نہیں اور جادو کبھی ہاتھ کی چالا کی ہے بھی ہوتا ہے اور

جادواورشعر: 🌣 🌣 خبھی شیاطین کا نام لے کرشیطانی کاموں ہے بھی لوگ کرتے ہیں۔ بھی دواؤں وغیرہ کے ذریعہ ہے بھی جادو کیاجاتا

ہے۔حضور کے اس فرمان کےمطابق کہ بعض بیان جادو ہیں دومطلب ہوسکتے ہیں ایک توبید کہ بطور تعریف کے آپ نے فرمایا ہواور یہ ممکن

ہے کہ بطور فدمت کے بیار شاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ بچ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور صدیث میں ہے کہ بھی

میرے پاستم مقدمہ لےکرآتے ہوتو ایک اپنی چرب زبانی سے اپنے غلط دعو کی کوشیح ٹابت کر دیتا ہے۔وزیرابوالمظفر کیجیٰ بن محمد بن ہیر رحمہ

الله تعالی نے اپنی کتاب "الاشراف علی خدا مب الاشراف" میں سحر کے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادوا کی حقیقت ہے کیکن ابو صنیف اس

کے قائل نہیں۔ جادو کے سکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کوامام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احتمیم اللہ تو کا فرہتلاتے ہیں۔ امام ابو

حنیفہ ﷺ کے بعض شاگر دوں کا قول ہے کہ اگر جادوکو بچاؤ کے لئے سیکھے تو کافزنہیں ہوتا ہاں جواس کا اعتقادر کھے اور نفع دینے والاستجے وہ کا فرہے

كرنے والا جانتا ہوتو كا فرب أكربينه ہوتو بھى اگر جادد كا جائز جانتا ہوتو بھى كا فرب- امام مالك اورامام احمد كا قول يابھى ہے كہ جادوگر نے

جب جادو کیااور جادوکواستعال میں لایا و ہیں اسے قل کردیا جائے۔امام شافعیؓ اورامام ابوصنیفدٌ قرماتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی شخص

معین کے بارے میں خودا قرار نہ کرے تب تک قل نہ کیا جائے۔ تیوں امام فرماتے ہیں کہ اس کا قل بعجہ حد کے ہے مگرا مام شافعی کا بیان ہے

حدنیں ہے گی اورامام شافع کا قول ہے کہ اس کی تو بہ متبول ہوگی-امام احمدُ کا ہی صحح قول ہے-ایک روایت میں بیہ ہے کہ اہل کتاب کا جادوگر

امام شافعیؓ فرماتے ہیں جادوگر ہے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا ساعقیدہ رکھتا ہواورسات سیارہ ستاروں کوتا ثیر پیدا

امام مالک امام ابوحنیفداورا یک شهور قول میں امام احد کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے۔اس کی توبہ سے اس پر سے

مجھی ڈوروں دھا گوں سے بھی<sup>، مجھ</sup>ی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے اس میں بھی ایک خاص اِثر ہوتا ہے-

اورای طرح جوبی خیال کرتا ہے کہ شیاطین میکام کرتے ہیں اور اتن قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کا فرہے۔

یہ یا در ہے کہ امام رازیؓ نے جادو کی جو بیآ ٹھ قشمیں بیان کی ہیں۔ بیصرف باعتبار لفظ کے ہیں کیونکہ عربی زبان میں محریعی جادو ہر

کہہ کرجدائی ڈلوادی تھی اورانہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں فنگست ہوئی - بیکام بڑے عالی د ماغ 'زیرک اورمعالمہ فہم مخف کا ہے-

بھی امام ابو حنیفہ یے نزدیک قل کردیا جائے گالیکن تینوں اور اماموں کا فد جب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن اعصم یہودی نے حضور پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے قل کرنے کوئیس فر مایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہوتو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے اور تینوں کہتے ہیں اسے بھی مرد کی طرح قل کردیا جائے۔ واللہ اعلم۔

حضرت وہب فرماتے ہیں ہیری کے سات ہے لے کرسل بے پرکوٹ لئے جائیں اور پانی ملالیا جائے۔ پھر آیت الکری پڑھ کراس پردم کردیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے تین گھونٹ پلا دیا جائے اور باتی پانی سے مسل کردیا جائے ان شاء اللہ جادو کا اثر جا تا رہے گا' یقل خصوصیت سے اس محض کے لئے بہت ہی اچھا ہے جواپئی ہوی سے روک دیا گیا ہو جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے سب سے اعلی چیز قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ کی سورتیں ہیں۔ صدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اس طرح آیت الکری بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلی درجہ کی چیز ہے۔

آيَايُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَقْوُلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرِنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكُولِينَ عَذَابُ الْمِنْ عَذَابُ الْمِنْ عَذَابُ الْمُنْرِكِينَ اَنْ يُكُرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَنْكَالُ عَلَيْكُمْ مِّن خَيْرِ الْمُنْرِكِينَ اَنْ يُكُرِّلُ عَلَيْكُمْ مِّن خَيْرِ الْمُنْرِكِينَ اَنْ يُكُرِّلُ عَلَيْكُمْ مِّن خَيْرِ فَعَلِي الْمُنْ رَبِيكُمْ وَاللهُ ذُوالْفَضَلِ مِن رَجْمَتِهُ مَنْ يَشَالُ وَاللهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيمِ فَى الْعَلَيْمِ فَى اللّهُ الْعَظِيمِ فَى الْعَظِيمِ فَى الْعَلَيْمِ فَى اللّهُ الْعَظِيمِ فَى الْعَظِيمِ فَى اللّهُ الْعَظِيمِ فَى الْعَظِيمِ فَى الْعَظِيمِ فَى اللّهُ الْعَظِيمُ وَلَا الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَظِيمُ وَلَا الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ فَى الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ فَى اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ فَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ فَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعْتِمِ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِمِ فَى اللّهُ الْمُعْتِمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ فَى اللّهُ الْعَلَيْمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ فَى الْعَلَيْمِ فَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

اے ایمان والواتم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نا کہولیعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو- کافروں کے لئے دردناک عذاب ہیں O نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ شرکین چاہتے ہیں کہتم پرتمہارے رب کی طرف سے کوئی محلائی نازل ہو(ان کے حسد کیا ہوا) اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطافر مائے - اللہ بڑنے فضل والاہے O

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم میں یَانَّها الَّذِینَ امَنُوُ اسنوتو کان لگا دواور دل سے متوجہ و جایا کرو کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا تھم ہوگایا کسی برائی سے ممانعت ہوگی حضرت خیٹکہ قرماتے ہیں تو راۃ میں بنی اسرائیل کوخطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یَانَّها الْمَسَاکِیُنَ فرمایا ہے کیکن امت محمد گیرکو یَانِّها الَّذِینَ اَمَنُوُ ا کے معزز خطاب سے یا دفرمایا ہے۔ راعینا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں بروزن عاطِنا - حضرت بجابہ قرماتے ہیں اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں یعنی خلاف نہ کہا کر اس سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب ہے کہ آ پ ہماری سنٹے اور ہم آ پ کی سنیں - انصار نے بھی یہی لفظ حضور کے سامنے کہنا شروع کردیا تھا جس سے قرآن یا ک نے آئیں روک دیا -

حسن فرماتے ہیں راعن کہتے ہیں (راعن غداق کی بات کو کہتے ہیں) لیعن تم حضور کی باتوں اور اسلام سے غداق نہ کیا کرو - ابو سخو اسکی ہیں جب حضور ہانے گئے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی 'وہ کہتے اپنا کان اوھر کیجے - اللہ تعالیٰ نے اس بے او بی کے کلمہ سے روک دیا اور اپنی کی عزت کرنے کو تعلیم فرمائی - سدی گئتے ہیں رفاعہ بن زید میہودی حضرت مجمد علی ہے ساتھ ہوئے بیا نظام اسلانوں کے معلمانوں نے بھی یہ خیال کرکے کہ پیلفظ اوب کے ہیں 'میں لفظ ہو لئے شروع کر دیئے جس پر انہیں روک دیا گیا جیسے سورہ نساء میں ہے - مقصد سے کہ اس کلمہ کو اللہ نے براجانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کوروک دیا جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہووغیرہ - اب اللہ تعالی ان بد باطن لوگوں کے حسد ربغض کو بیان فرما تا ہے کہ ان مسلمانو متہیں جو اس کامل نبی کے ذریعہ کامل شریعت ملی ہے اس سے بیتو جل بھن رہے ہیں۔ ان سے کہدو کہ بیتو اللہ کانس ہے جے جا ہے عنایت فرمائے - وہ ہوئے ہی فضل وکرم والا ہے -

# مَانَشَخْ مِنَ اليَةِ آوْنُنَسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا آوْمِثْلِهَا اللهَ لَهُ تَعْلَمُ آنَ اللهَ لَهُ تَعْلَمُ آنَ اللهَ كَهُ تَعْلَمُ آنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ فَهَ آلَمُ تَعْلَمُ آنَ اللهَ لَهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوْنِ اللهِ مِن مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُوْنِ اللهِ مِن مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُوْنِ اللهِ مِن مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُوْنِ اللهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ فَهُ وَلِي اللهِ مِن اللهِ مَن دُونِ اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهُ ا

جس آیت کوہم منسوخ کردیں یا بھلا دیں اس سے بہتریا اس جیسی اور لاتے ہیں' کیا تو نہیں جانٹا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ۞ کیا تیجے علم نہیں کہ زمین اور آسان کا ملک اللہ بی کے لئے ہے؟ اور اللہ کے سواتم ہارا کوئی ولی اور مددگارنہیں ۞

تبدیلی یا تفتیخ -اللدتعالی مخارکل ہے: ہی ہی (آیت: ۱۰ ۱۰ - ۱۰۱) حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ننخ کے معنی بدل کے ہیں۔ جاہد فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں جو (مجمی) لکھنے ہیں باتی رہتا ہے اور تھم بدل جا تا ہے۔ حضرت ابن مسعود کے مثا گردادر ابوالعالیہ ادر تھر بن کعب قرظی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں۔ بھلادینے کے معنی ہیں۔ عطافر ماتے ہیں جھوڑ دینے کے معنی ہیں۔ سدی کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں بھی آیت اکشیک و الشیک فرماتے ہیں والشیک فی افرار کے موافی ما البیات اور جسے آیت اکو کی المشیک و الشیک کے اللہ اللہ کا برائی مردوجوت کو سلکار کردیا کرو وہنگل سونے کے مل جا کیں جب بھی وہ تیس رہے گا۔ امام ابن جریز قرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کردیا کرتے ہیں طال کو حرام حرام کو طال جا کو ناجائز ان جا کو خاج ہیں اور خصت جا تراور خصت جا تراور منوع کا موں میں شخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں ردوبدل و ناتے ومشور خبیں ہوتا۔

تخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں جیسے کتاب کے ایک نیخ سے دوسر اُنقل کر لینا - ای طرح یہاں بھی چونکہ ایک تھم کے بدلے دوسراہم ہوتا ہے اس لئے نیخ کہتے ہیں خواہ دہ تھم کا بدل جانا ہوخواہ الفاظ کا -علاء اصول کی عبارتیں اس مسئلہ میں گومخلف ہیں گرمعنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک بی ہیں ۔ نیخ کے معنی کی تھم شرکی کا بچھلی دلیل کی روسے ہے جانا ہے بھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کی تمایوں کا میں میں میں میں میں ہوتا ہے ۔ نیخ کے احکام' اس کی تشمیس' اس کی شرطیں وغیرہ ہیں۔ اس کے لئے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چا ہے ۔ تفصیلات کی بسط کی جگر نہیں ۔ طبر انی میں ایک روایت ہے کہ دوقتھوں نے نبی علی ہورت یاد کی تھی ۔ اس می مطالعہ کرنا چا ہے ۔ تفصیلات کی بسط کی جگر نہیں ۔ طبر انی میں ایک روایت ہے کہ دوقتھوں نے نبی علی ہوت اور حضور سے پڑھتے رہے۔ ایک مرتبدرات کی نماز میں ہر چندا سے پڑھنا چاہا گئی یا دنے ساتھ نہ دیا 'گھرا کر خدمت نبوگ میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ۔ یہ منسوخ ہوگئی اور بھلا دی گئی ۔ دلوں میں سے نکال کی گئی ۔ تم غم نہ کرو۔ بے فکر مواو۔

حضرت زہری نون خصیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے ایک رادی سلیمان بن راقم ضعیف ہیں۔ ابو بکرانباری نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوع روایت کیا ہے جیسے قرطبی کا کہنا ہے۔ نُنسسها کو نَنسساها کِمی پڑھا گیا ہے۔ نَنسساها کے معنی موفر کرنے ہیں۔ ابن مسعود کے جا دستے ہیں۔ منسوخ کرتے ہیں۔ ابن مسعود کے شاگر دکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اس کی نفیر ہیں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں منسوخ کرتے ہیں اور ملتوی ہیں یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں گین منسوخ ہیں۔ عبد بن عمیر "عبار اور عظاسے مردی ہے ہم اسے موفر کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ اسکی منسوخ کی ہیں کہتے ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں' ناسخ کو منسوخ کے پیچے

تفير سورة بقره - ياره ا رکھتے ہیں-ابوالعالید کہتے ہیں اپنے پاس اتے روک لیتے ہیں-حضرت عرف خطبہ میں ننسکا ها برهااوراس کے معنی موخر ہونے کے بیان

آپ نے فرمایا سعید پریاسعید کے خاندان پرتو قرآن نہیں اترا؟ الله تعالی فرماتا ہے سَنْقُرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَنَى ہم مجھے پڑھائیں کے جسے تونہ

قول چھوڑ دیتے ہیں اس لئے کہ ابی کہتے ہیں میں نے تو جورسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑ دوں گا اور فرماتے ہیں مَانَنسَتُ الْح

لین ہم جومنسوخ کریں یا بھلادیں اس سے بہتر لاتے ہیں یااس جیسا ( بخاری دمنداحمہ )اس سے بہتر ہوتا ہے بعنی بندوں کی سہولت اور ان

جا ہے نیک بختی دیتا ہے- جے جا ہے بدیختی دیتا ہے- جے جا ہے تندرتی دے جے جا ہے بیاری دے- جے جا ہے قیش دے- جے جا ہ

بنعيب كردے- بندول ميں جو حكم جاہے جارى كرے جسے جاہے حلال جسے جاہے حرام فرمادے- جسے جاہے رخصت دے- جسے جاہے

روک دے۔وہ حاکم مطلق ہے جیسے چاہے احکام جاری فر مائے۔کوئی اس کے حکمول کور ذہبیں کرسکتا 'جو چاہے کرے۔کوئی اس سے باز پر س

نہیں کرسکتا۔ وہ بندوں کو آ زماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیے تابعد ار میں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ ہے تھم دیا، پھر

مصلحت کی وجہ سے ہی اس تھم کو بٹا دیا' اب آ ز مائش ہوتی ہے نیک لوگ اس ونت بھی اطاعت کے لئے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں لیکن

بدباطن لوگ باتس بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں حالانکہ تمام خلوق کواپنے خالق کی تمام باتیں مانی چاہئیں اور ہرحال میں رسول کی

عقلی لازم آتا ہےادربعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔اس آیت میں گوخطاب فخر عالم ﷺ کو ہے مگر دراصل پیرکلام یہودیوں کو سنانا ہے جو

انجیل کواور قر آن کواس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تو را ق کے منسوٹ ہو گئے تھے اور اس وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے

بھی منکر ہو گئے تھےاورصرفعناد وتکبر کی بنائقی ورنہ عقلاً ننخ محال نہیں۔اس لئے کہ جس طرح وہ اپنے کا موں میں بااختیار ہےا تی طرح

اپخ حکموں میں بھی بااختیار ہے- جو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے- جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وفت چاہے رکھے- ای

طرح جوچاہےاورجس وقت چاہے تھم دے-اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟اسی طرح نقلۂ بھی بیٹا بت شدہ امر ہے-اگلی کتابوں اور

اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھالیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہوگئے۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اوران کی اولا دیر حلال تھالیکن

پرتوما قامیں اوراس کے بعد حرام ہوگیا-اہراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا تھم دیا پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوٹ کردیا- بنواسرائنل کو

عم دیاجاتا ہے کہ چھڑا یو بنے میں جوشائل تھے سب اپنی جانوں کولل کرڈالیں لیکن پھر بہت ہے باتی تھے کہ یہ تھم منسوث ہوجاتا ہے۔ای

حفرت آدمٌ کی بٹیال بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے لیکن نکاح جائز تھا۔ پھراسے حرام کرویا۔ نوٹ علیہ السلام جب ستی ہے

اس مقام پربھی میبودیوں کا زبردست رد ہے اوران کے کغر کابیان ہے کہ وہ نشخ کے قائل نہ تھے۔بعض تو کہتے تھے اس میں محال

بيروى كرنى چاہئے ادر جوده كېا سے دل سے سي ماننا چاہئے - جوتكم دے بجالا نا چاہئے - جس سے روك رك جانا چاہئے -

حفرت عرض افر مان ہے کے علی سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں اور ابی سب سے زیادہ اچھے قاری قرآن کے ہیں اور ہم ابی کا

مخلوق میں تغیر و تبدل کرنے والا پیدائش اور تھم کا اختیار ر کھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح جے چاہتا ہے بناتا ہے' جسے

بعوكا اورفر ما تام وَاذْكُرُ رَّبُّكَ إِذَا نَيسُتَ جب بعول جائة واليزرب كويا وكر-

کے آرام کے لحاظ سے یااس جیسا ہوتا ہے لیکن مصلحت البی اس سابقہ چیز میں ہوتی ہے-

پہلی شریعتوں میں موجود ہے-

كئ - نُنسكها جب پرهيس تويه مطلب موكاكم بم اس بعلادي-الله تعالى جس تهم كوا شالينا جا بتا تها وه نبي عظية كو بعلاديتا تها-اس طرحوه آ يت المح جاتى تحى - حفرت معد بن الى وقاص ننسها يرجة تعقوان عقتم بن ربعة في كها كسعيد بن ميتب و ننساها برجة بي و

طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اورخود یہود ہول کوان کا اقرار ہے لیکن پھر بھی قر آن اور نبی آخرالز مان ﷺ کویہ کہ کرنہیں مانتے کہاں سے اللہ کے کلام میں ننخ لازم آتا ہے اوروہ محال ہے۔

بعض لوگ جواس کے جواب میں انفظی بحثوں میں پڑجاتے ہیں' وہ یادر کھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔ آنخضرت علیہ کی بشارت بدلوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ آپ کی تابعداری کا تھم بھی دیکھتے تھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو کمل نہ ہو'وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بداور بات ہے کہ کوئی کیچ کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آئے نئک ہی تھیں۔ اس لئے بیشریعت ان کی ناسخ نہیں یا کہ کہ ناسخ میں مورت رسول مقبول علیہ کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لئے کہ آپ آخری کتاب کواللہ کے پاس ناسخ نہیں یا کہ کہ ناسخ ہے۔ بہرصورت رسول مقبول علیہ کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لئے کہ آپ آخری کتاب کواللہ کے پاس سے ابھی ابھی لئے کہ آپ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کار دکیا۔

آمْرِ ثُرِيدُ وَنَ آنَ تَسْعَلُوْ السَّولِكُمُ كُمُ كَمَا سُيلَ مُوسِي مِنْ قَبْلُ الْمُولِدُ فَي السَّيلِ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ الْكَفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَلَهُ السَّيِيلِ ٥

کیاتم اپنے رسول سے وہی پوچھنا مپاہتے ہو جواس سے پہلے موئی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدهی راہ سے کی جاتا ہے O

کشرت سوال جحت بازی کے متر ادف ہے! ہلہ ہلہ (آیت: ۱۰۸) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ایمان والوں کورو کتے ہوئے فرما تا ہے کہ کسی واقعہ کے ہونے سروال جحت بازی کے متر ادف ہے! ہلہ ہلہ (آیت: ۱۰۸) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والو اس فیریا کرو۔ یہ کشرت سوال کی عادت بہت بری ہے۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے یا ٹیکھا اللّٰذِینَ امّنیُو اللّٰ تَسْعَلُو اعَنُ اَشُیآ ءَ ایمان والو! ان چیز وں کا سوال نہ کیا کرو جوا گرظا ہر کردی جا تیں تو جہیں برا کے گا اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانہ میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ با تیں ظاہر کردی جا تمیں گی۔ کسی بات کے واقع ہونے سے بہلے اس کی نبست سوال کرنے میں خوف ہے کہ ہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہوجا تمیں۔ صبح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے برنا مجرم وہ ہے جواس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی۔ پھر اس کے سوال سے حرام ہوگئی۔ ایک مرتبہ ھفور سے سوال ہوا کہ ایک برنامجرم وہ ہے جواس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی۔ پھر اس کے سوال سے حرام ہوگئی۔ ایک مرتبہ ھفور سے سوال ہوا کہ ایک

ھخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مردکو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگول کوخبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے 'حضور' کو بیسوال بہت برامعلوم ہوا - آخر ای شخص کوالیا واقعہ پیش آیا اور لعان کا تھم نازل ہوا-

صحیین کی ایک مدیث میں ہے کہ نی ساتھ فضول بکوائن مال کوضائع کرنے اور زیادہ پوچھ کھے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے میں جب تک کچھنہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔تم سے پہلے لوگوں کواس بدخصلت نے ہلاک کردیا کہ دہ بکثر ت سوال کرتے تھادرا پنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تہمیں کوئی حکم دوں تواپنی طاقت کے مطابق بجالا و اور اگر منع کروں تورک جایا کرو-یہ آپ نے اس وقت فر مایا تھاجب لوگوں کوخبر دی کہ اللہ تبارک وتعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے تو کسی نے کہا حضور مرسال؟ آپ خاموش ہو گئے۔اس نے پھر یو چھا- آپ نے کوئی جواب نددیا-اس نے تیسری دفعہ پھریہی سوال کیا- آپ نے فرمایا-ہرسال نہیں لیکن اگر میں ہاں کہددیتا تو ہر سال فرض ہوجا تا اور پھرتم بھی بھی اس حکم کو بجانہ لا سکتے پھرآپ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں۔ جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور سے پوچھے میں ہیبت کھاتے تھے حواہتے تھے کہ کوئی بادید نشین نا دا قف شخص آ جائے وہ پوجھے تو ہم بھی من لیں-حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں کوئی سوال حضور سے کرنا چاہتا تھا تو سال سال بحر گذر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور حضور سے سوال کر بیٹھے۔ پھر ہم بھی سن لیس-حصرت ابن عباس ا فرماتے ہیں اصحاب محمد ﷺ سے بہتر کوئی جماعت نہیں- انہوں نے حضور سے صرف اس بارہ میسئلے پوچھے جوسب سوال مع جواب کے قر آن یا ک میں مذکور ہیں جیسے شراب وغیرہ کا سوال ٔ حرمت والے مہینوں کی بابت کا سوال نتیموں کی بابت کا سوال وغیرہ وغیرہ - یہاں پر'' ام' یا'' تومل' کے معنی میں ہے یا اپنے اصلی معنی میں ہے یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پراٹکاری ہے۔ پینکم مومن کا فرسب کو ہے کیونکہ حضور کی رسالت سب کی طرف تھی - قرآن میں اور جگہ ہے یسنعلُك اَهُلُ الْكِتنبِ الل كتاب جھے سے سوال كرتے ہیں كوتو ان بركوئى آسانی کتاب اتارے-انہوں نے حضرت موکی علیہ السلام سے اس سے بھی برداسوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آ تھوں سے دیکھنا جا ہتے ہیں-جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تندو تیز آواز سے ہلاک کردیا گیا-رافع بن حریملہ اوروہب بن زیدنے کہاتھا کہ یارسول اللہ کوئی آسانی کتاب ہم پر تازل سیجے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کردیں تو ہم آپ کو مان لیں-اس پر بیآ ہت اتری-

ہم پرنازل کیجئے جے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کردیں تو ہم آپ کو مان کیں۔ اس پریہ آست اتری۔

ابوالعالیہ کہتے ہیں کہا کیٹ خض نے حضور سے کہا' یا رسول اللہ' کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ای طرح ہوجا تا جس طرح بن امرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا' آپ نے بیسنے ہی تین دفعہ جناب باری تعالی میں عرض کی کئیس الہی نہیں۔ ہم نہیں چاہے۔ پھر فر مایا۔

سنو۔ بنوا مرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا' آپ نے بیسنے ہی تین دفعہ جناب باری تعالی میں عرض کی کئیس الہی نہیں۔ ہم نہیں چاہے۔ پھر فر مایا۔

سنو۔ بنوا مرائیل میں سے جہال کوئی گناہ کرتا' اس کے دروازے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے یا کفارہ نہ درے اور آخرت کی رسوائی منظور کر لے کفارہ اور اگر حیک ناہوں کو طاہر کرے یا کفارہ نہ درے اور آخرت کی رسوائی منظور کر لے کئی تی اس اللہ کا میں ہوگئی ہو استعفار کر رہے گئی ہو اللہ کے جدِ اللّٰہ عَفُورٌ اللّٰہ عَفُورٌ اللّٰہ عَفُورٌ اللّٰہ عَفُورٌ اللّٰہ عَفُورٌ اللّٰہ عَلٰہ ہو کہ اس باری کا مہو ہو جاتی ہو استعفار کر سے جمعہ تو ہو اللہ کو بہت بڑا ہخشش اور مہر بائی کر نے والا پائے گا۔ اس طرح ایک نماز دوسری نماز میں جاتی ہو استعفار کر سے جمعہ تی اس باد جود استعفار کر سے جمعہ تو ہو تا ہے۔ سنوجو خض برائی کا ارادہ کر لے گئی گوئی ہوا گئی ہو جود اس باد جود استنے کرم اور تر ہم کی کوئی ہلاک ہوت ہم جمود ہوا کی ہونے والا ہی تھا۔ اس پر سیآ ہو گئی سے بہت ہی اچھ ہو۔ ہاں باد جود استنے کرم اور تر کے گھر بھی کوئی ہلاک ہوتو ہم جمود ہلاک ہوئے والا ہی تھا۔ اس پر سیآ ہے تازل ہوئی۔

قَاعَفُواْ وَاصْفَاحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِى اللهُ لِآمَرِهُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ هِ وَاقِيمُوا الصَلوة وَاتُوا الزَّكُوة ' وَمَا تُقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ لِنَ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ هِ

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود جن کھل جانے کے محض صدوبغض کی بنا پر تہمیں بھی ایمان سے بٹادینا چاہیے ہیں۔ تم بھی معاف کرواور چھوڑ ویہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے - یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۞ تم نمازیں قائم رکھو- زکو قادیتے رہا کرواور جو کچھ بھلائی تم اپنے لئے آ کے بھیجو کے سب پھے اللہ کے پاس پالو کے اللہ تعالیٰ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کوخوب دیکھ رہاہے ۞

قو می عصبیت با عث شقاوت ہے: ہلہ ہی (آیت: ۱۹۰۱-۱۱) این عباس ہے مروی ہے کہ جی بن اخطب اور ابویاس بن اخطب ہے دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد ہے ۔ اوگوں کو اسلام سے رو کتے تھے اور عرب سے جلتے ہے۔ ان کے بارے میں سے آیت نازل ہوئی ۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا۔ زہر گئے کہتے ہیں اس کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضرت کی بچوکیا کرتا تھا۔ گوان کی کتاب میں حضور گی تصد بی موجود تھی اور بیب نوبی حضور کی تصنین جائے ہے اور آپ کو بھی طرح پہچا نے تھے کھر یہ بھی دیکھ رہے ہوان کی کتاب میں حضور کی تصد بی کر دہا ہے۔ ایک اور ان پڑو بی حضور کی صفتیں جائے تھے اور آپ کو مرم فرو ہو گئی ہے کہ کے قرآن ان کی کتاب کی تصد بی کر دہا ہے۔ ایک اور ان پڑو بی حضور کی صفتیں جائے ہورا ان کی کتاب کی تصد بین کر دہا ہوگئے بلک اور ان کو گئی بہکانا شروع کر دیا۔ مرم بھر وہ ہوگئے بلک اور ان کو گئی بہکانا شروع کر دیا۔ اس اند تعالیٰ نے مومول کو تھی دیا گئی مرب میں آپ کیوں مبعوث ہوئے کھر وا انکار پرآ مادہ ہوگئے بلک اور انوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ اللی کتاب سے بہت کر دی با تیں سنی پڑیں گی گر بعد میں تھی کہ اور ان کے ان ان مشرکیوں اور انسان کی تعب سے درگذر کرتے تھا اور ان کی کہا ہوران کی اند اور کی تھی ہو گئی ہوں اور کی کہ کہاں اور کی کہا ہوران کی اند اور ان کی کر دیا کہ کہاں ہوگی اور ان کے برے بردے سرداروں کی لائیں میں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن ذیا گہتے ہیں کہ حضورا ور آپ سے کا حکم ملا اور پہلی بی لا ان کی جدید کے میوان میں ہوگی اس میں کو کی اور ان کے بڑے برے بڑے سے مزاروں کی لائیس میں ان کی کہا کہ کہا ہور ان کی دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کو کی بھی علیہ اور نہیں ہی بیا دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کو کی بھی علیہ اور بھی سے کہ کی ان میں دے گا۔ اس سے کو کی بھی بھی کہاں کی سے کہاں ان سے بیان کے کے ملاوہ دیا میں بھی کی بیاں میں دے گا۔ اس سے کو کی بھی بھی کو کی بھر کی ان کی اند تم بہار کے کی اند تو بیا میں دے گا۔ اس سے کو کی بھر دونوں جہاں میں دے گا۔ اس سے کو کی بھر کی بھر کی اند تر بیا کی بھر کی کو کی بھر کی بھر کی انداز کی بھر کی کو کی بھر کی کو کی بھر کی گر آب کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی

چھوٹا'بڑا' چھیا' کھلا'اچھا' براعمل پوشیدہ نہیں۔ بیاس لئے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافر مانی ہے بجییں۔مُبُصِر کے بدلے بَصِير كَهاجيك مُبُدِع كے بدلے بَدِيع اور مُولِم كے بدلے اَلِيم- ابن ابی حاتم میں حدیث ہے كدرسول اللہ عظا اس آيت ميں سَمِيعٌ عَصِيرٌ رِد معت تصاور فرمات تصالله تعالى مر چركود يكتاب-

وَقَالُواْ لَرِنَ يَدُخُلُ الْجَنَّاةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْنَصَرَىٰ تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ وَلَى هَا تُوَا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنُتُمْ صِدِقِيْنَ ﴿ بَالَيْ مَنْ ٱسْلَمَ وَجُهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِرٌ فَكَاةَ آجْرُهُ عِنْدَ رَبُّهُ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونِ فَإِنَّ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَرِي عَلَى شَيْعٌ عَ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَالَى شَيْعٌ ۚ وَهُمُ يَتْلُونَ الْكِتْبُ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوْافِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞

پہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود ونصاری کے سوااور کوئی نہ جائے گا بیصرف ان کی امتکیں ہیں – ان ہے کہو کہ اگرتم سیح ہوتو کوئی دلیل تو چیش کرو 🔾 سنو جو بھی ایپے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بیٹک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا- اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نیٹم اور نہادای 🔾 یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پرنہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یمبوذ نبیں - حالا مکدیہ پڑھے لکھے لوگ ہیں-ای طرح ان ہی جیسی بات بے کم بھی کہتے ہیں- قیامت کے دن الله ان کے اس اختلاف کا فیصله ان

شیطان صفت مغرور یهودی: 🖈 🖈 (آیت:۱۱-۱۱۱) یهال پریهودیول اورنفرانیول کےغرورکابیان مور ما ہے که وہ اپنے سواکسی کو کچھ کنہیں تبجھتے اورصاف کہتے ہیں کہ ہمارے سواجنت میں کوئی نہیں جائے گا-سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول پیجھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولا داوراس کے محبوب ہیں جس کے جواب میں قر آن نے کہا کہ پھرتم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اسی طرح کےمفہوم کا بیان پہلے بھی گذراہے کہان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چنددن جہنم میں رہیں گے جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے-ای طرح یہاںان کے ایک دعویٰ کی تر دید کی اور کہا کہ لا وُ دلیل پیش کرو-انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فر مایا کہ ہاں جوکوئی بھی اللہ کا فرمانبردارہوجائے اورخلوص وتو حید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پورابوراا جروثو اب ملے گاجیسےاورجگەفر مایا کہ بی<sub>ا</sub> گر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والول نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کردیئے -غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہم کمل کی قبولیت کے لئے شرط ہے تو اَسُلَمَ وَ جُهَةً ہے مرادخلوص اور وَ هُوَ مُحْسِنٌ ہے مراداتیاع سنت ہے۔ نراخلوص بھی عمل کومتبول نہیں کراسکتا جب تک سنت کی تابعداری نہ ہو- حدیث شریف میں ہے جو خض ایساعمل کر ہے جس پر ہماراتھم نہ ہوؤہ مردود ہے (مسلم )۔

پس رہبانیت کاعمل گوخلوص پرمنی ہولیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارثاد ب وَقَدِ مُنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنُ عَمَلِ فَجَعَلُنَهُ هَبَآءً مُّنْثُورًا لِعِي انهول نے جواعمال کئے تھے ہم نے سب روکر دیے دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چیکیلے قودوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے کین جب اس کے پاس جاتا ہے تو پہونہیں پاتا-اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برتی ہوگی - جوٹل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا - حضرت امیر المونین عمر بن خطاب ٹے نے اس آیت کی تغییر میں مراد یہودو نصار کی کے علاء اور عابد لئے ہیں -

یہ میں یا در ہے کہ کوئی عمل کو بظاہر سنت کے مطابق ہولیکن عمل میں اخلاص نہ ہو۔مقصود اللہ کی خوشنو دی نہ ہوتو و معمل بھی مردود ہے۔ ریا کارادرمنافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے جیسے اللہ تعالی نے فر مایا کہ منافق اللہ کودھو کہ دیتے ہیں ادروہ انہیں دھو کہ دیتا ہے اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں توستی سے کھڑے ہوتے ہیں-صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں اور فرمایا فَوَیُلٌ لِّلْمُصَلِّیُنَ ان نمازیوں کے لئے ویل ہے جواپی نمازے عافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں-اورجگہارشاوہ نفکنُ کَانَ يَرُجُوُا الْخ جو خص اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہواہے نیک عمل کرنا چاہئے-اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک نہ کرنا چاہئے پھر فر مایا انہیں ان کا رب اجرد ہے گا اور ڈرخوف سے بچائے گا- آخرت میں انہیں ڈرنہیں اور د نیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔ پھریہود ونصاریٰ کی آپس کی بغض وعداوت کا ذکر فرمایا 'بخر ان کے نصرانیوں کا وفعہ جب نبی کریم ﷺ کے یاس آیا تو ان کے پاس یہود یوں کے علم مجھی آئے۔اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو کمراہ بتایا حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں تو ما 8 میں نجیل کی تصدیق اور انجیل میں تو ما 8 کی تصدیق موجود ہے۔ پھران کا بیتول کس قدر لغو ہے۔ اگلے یہود ونصار کی دین حق پر قائم تھے کیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پر دازیوں کی وجہ ہے دین ان ہے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصر انی - پھرفر مایا کہ نہ جانے والوں نے بھی اس طرح کہا' اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے اور بعض نے کہا' مراداس سے یہود ونصاریٰ سے پہلے کے لوگ ہیں بعض کہتے ہیں' عرب لوگ مراد ہیں-امام ابن جریرٌاس سے عام لوگ مراد لیتے ہیں گویاسب شامل ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے- واللہ اعلم- پھر فرمایا کہا ختلاف كا فيصله قيامت كوخود الله كرے گا- جس دن كوئى ظلم وزورنہيں ہوگا اور يہي مضمون دوسرى جگہ بھي آيا ہے-سورة جج ميں ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمُ (بوري آيت) بعني مومنوں اور يہوديوں اور صابيوں اور نفرانيوں اور مجوسيوں اور مشركوں ميں قيامت كے دن الله فيصله فرمائے گا-اللہ تعالی ہر چیز برگواہ اور موجود ہے اور جگدار شاد ہے قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا كهدوے كه مارارب ميں جمع كرے گا- پير حق کے ساتھ فضلے کرے گا-وہ ہاخبر فیصلے کرنے والا ہے-

وَمَنْ آظَلَمُ مِمْنَ مَنَعُ مَسْجِدَ اللهِ آنَ يُذَكَرَ فِيهَ السُمَهُ وَسَعَى فَي نَعَرَابِهَا الْوَلَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ آنَ يَدْخُلُوهَا اللّه خَالِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزَى قَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَاجٌ عَظِيمٌ هَ لَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَاجٌ عَظِيمٌ هَ

اں مخص سے بر ھر ملا کم کون ہے جواللہ کی معجدول میں اللہ کے ذکر کئے جانے کورو کے اوران کی بر بادی کی کوشش کرے- ایسے لوگول کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا جا ہے ۔ ان کے لئے و نیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں O جیں۔ دوسرایہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ اسرانی بھی بیت المقدس کی مجد بیں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کواس بیس نماز اداکرنے سے
روکتے تھے۔ بخت نفر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لئے چڑھائی کی تھی تو ان نفر انیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی بخت نفر
بابل کا رہنے والا بحوی تھا اور میرویوں کی وشمنی پر نفر انیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس لئے بھی کہ نی اسرائیل نے دھز سے بچی کہ نی اسرائیل نے دھز سے بچی کہ نی اسرائیل کے تقاشل کو بھر اللہ اسلام کو تی اسرائیل نے دور کا تھا۔ یہاں تک کہ ذی طوی ہیں آپ کو
قربانیاں دینا پڑیں اور مشرکیوں سے سے کہ کر بحد آپ وہیں سے والی آگئے حالا نکد سیامن کی جگرتھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی
تربانیاں دینا پڑیں اور مشرکیوں سے سے کہ کر کر اللہ اور بھی کہ وہ اس کے حالا نکہ سیامن کی جگرتھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی
یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور ان کی کوشش بہی تھی کہ ذکر اللہ اور بھی وہر اگر نے والی مسلم جماعت کوروک دیں۔ حضر سے ابن عباس کا بھی تھی اللہ کہ وہ بیت
ہے۔ ابن جریز نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے کہ شرکیوں کو بہت اللہ کو برباد کرنے کی سے نہیں کرتے تھے۔ یہ بی نصاری کی تھی کہ وہ بیت
بات کو بھی نہ بھولنا چا ہے کہ جب نفر اندوں نے بہود یوں کو بہت المقدس سے روکا تھا اس وقت بہودی بھی تھی اور نیو کی تھے۔ ان پر تو
مورت واؤڈ اور حضر سے بیٹی بن مریخ کی کی زبانی لونتیں نازل ہو چکی تھیں۔ وہ نافر مان اور صدے متجاوز ہو چکے تھے اور نفر ان حضر سے کہ دور ہو چکے تھے ادر نفر ان حضر سے بیاں مشرکین عرب کی اس بدخصلت کا بیان ہور ہا ہے کہ انہوں نے حضور گواور آپ کے صحابیوں گو مجد الحرام سے روکا ہی کہ مدے نکا لا۔ پھر
ور فیروں دیا۔

فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسُجِد الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هذَالِينَ مشرك لوگ نجس بین اس سال کے بعد انہیں مجدحرام میں نہ آنے دواور بیم من بھی بیان کئے گئے ہیں کہ چاہے تو یہ تھا کہ بیمشرک کا پنیتے ہوئے اور خوف زدہ مجد میں آئیں کیکن برخلاف اس کے الئے بیمسلمانوں کوروک رہے ہیں بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس آبت میں اللہ تعالی ایما نداروں کو بشارت دیتا ہے کہ غفریب میں تمہیں غلبدوں گا اور بیمشرک اس مجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کیکیا نے لگیس مے چنانچہ یہی ہوا اور حضور علیہ السلام نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں دودین باتی ندر ہے یا کیں اور یہودونصار کی کو ہاں سے نکال دیا جائے۔

المحد لله کہ اس مجدوں کی نظر کہ اس است کے بزرگوں نے اس وصیت رسول پڑ کی کر دکھایا۔ اس سے مجدوں کی نضیلت اور برزگی بھی ہا بت ہوئی بالخصوص اس جگہ کی اور مجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن وانس کے رسول مجد علی بھی ہو گئے تھے۔ ان کفار پر دنیا کی رسوائی بھی آئی جس طرح انہوں نے مسلمانوں کوروکا 'جلاوطن کیا' ٹھیک اس کا پورا بدلہ انہیں بلا۔ یہ بھی روکے گئے جلاوطن کئے گئے اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اللہ شریف کی حرمت تو ڑی ۔ وہاں بت بٹھائے 'غیراللہ سے دعا ئیں اور مناجا تیں شروع کر دیں۔ نگے ہوکر بہت اللہ کا طواف کیا وغیرہ اور اگر اس سے مراد تھرائی لئے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بہت المقدس کی بے حرش کی تھی بالخصوص بہت نہا دہ چک کی توان پر ذات بھی اس صخرہ (بھر) کی جس کی طرف یہود نمان کر جس کی طرف یہود نمان کی رسوائی سے مراد امام مہدی کے ذمانہ کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی اور انگی بھی ہے۔ صدیث شریف میں اس وجہ سے زیادہ باللہ ہو گئے ہو کہ اللہ مورک کے بہت کے دمانہ کی رسوائی اور گئے گئے اور آخرت کے مذاب سے بجا در جزیہ کی ادا نیک بھی ہے۔ صدیث شریف میں موجود ہے۔ ایک دعا وار دہوئی ہے اللہ ہم آئے ہور کو ان اور وہیت کی تو اس کے اور جزیہ کی دور ہے۔ مدانہ ہم میں موجود ہے۔ مدانہ ہم میں موجود ہے۔ اس کے راوی بھر برین ارطاق صحافی ہیں۔ ان سے ایک تو یہ صدیث مردی ہے جس میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقعہ کی ہو تھی ہیں۔ اس کے راوی بھر برین ارطاق صحافی ہیں۔ ان سے ایک تو یہ صدیث میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقعہ کی ہوتھ کے میں۔

### وَيِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآيَنَمَا ثُوَلُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ اللهِ السَّامِ اللهِ السَّامِ وَالسَعُ عَلِيْهُ ﴿

اورمشرق ومغرب کا ما لک الله بی ہے۔تم جدهر مجسی مند کرؤادهم بی الله کا مندہے۔الله تعالیٰ کشادگی اور سائی والا اور بڑے علم والاہے 🔾

کعبصرف علامت وحدت وسمت ہے۔ اللہ کا جمال وجلال غیر محدود ہے: ہے ہے ﴿ آیت:١١٥) اس آیت میں نبی سے اللہ اس آیت میں نبی سے اللہ کا جمال وجلال غیر محدود ہے: ہے ہے ان اصحاب کوتی دی جارہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی مجد سے روکے گئے۔حضور مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھتے تو کعبتہ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدید تشریف لائے تو سولہ سترہ ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے گر کھر اللہ تعالی نے کعبتہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔ امام ابوعبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب نائے منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلامنسوخ تھم بھی قبلہ کا تھم ہے لِلّٰہ الْمَشُوق والی آیت نازل ہوئی حضور بیت اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی عنہ کے اللہ تعالی کی اس بے بیت اللہ کی طرف متوجہ بوکر نماز اواکر نی شروع کی۔

مدیند میں جب حضور میت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے کیکن جب سے تھم چند ماہ کے بعد منسوخ

ہوا اور آپ کواپی چاہت دعا اور انظار کے مطابق تعبد اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا تھم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعنے دینے شروع کر دیئے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیر آبت اتاری کہ شرق ومغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بیا عمر اض کیا؟ جدهراس کا تھم ہو پھر جانا چاہئے - حضرت ابن عباس سے بیجی مروی ہے کہ شرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہومنہ کعبہ کی طرف کرو ' بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ بیر آبت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے تھم سے پہلے اتری ہے اور مطلب بیہ ہے کہ شرق مغرب جدهر چاہومنہ بھیرو - سب جہتیں اللہ کی بیں اور سب طرف اللہ موجود ہے اس سے کوئی جگہ خالی نہیں جیسے فرمایا و آلا اُدنی مِن ذلِف و آلا اَکُشَرَ اِلّا هُو مَنْ مَا کَانُوا تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔

پھر پیھممنسوخ ہوکر کعبتہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو پیلفظ ہیں کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں اگراس سے مراد
علم اللہ ہوتو سے ہے۔ کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں اوراگر ذات باری مراد ہوتو ٹھیکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلندو
بالا ہے کہ وہ اپنی تعلق میں سے کسی چیز میں محصور ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور ور دی اور خوف کے وقت
کے لئے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کوجس طرف منہ ہوا اواکر لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ان کی اور نمی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ان کی اور نمی کا منہ
جس طرف ہوتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور کا طریقہ بہی تھا اور اس آیت کا مطلب بھی بہی ہے۔ آیت کا ذکر کئے بغیر یہ
حدیث مسلم ترفدی' نسائی ابن الی حاتم' ابن مردو یہ وغیرہ میں مردی ہے اور اصل اس کی سیح بخاری سیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ سیح بخاری
مدیث مسلم ترفدی' نسائی ابن الی حاتم' ابن مردو یہ وغیرہ میں مردی ہے اور اصل اس کی سیح بخاری سیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ سیح بخاری
موقو پیل اور سوار کھڑ سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھاجا تاق نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس ہے بھی زیادہ خوف
اسے مرفوع بیان کرتے تھے امام شافعی کا مشہور فرمان اور امام ابو حضیفہ کا کو بیان ہیں ہوخواہ پر امن ہوخواہ خوف ڈراور لڑائی کا ہو' سواری پر
سے بین حضرت الس طرح ہیں یہ بیدوایت ہے امام ابوجمفر طرح بھی اسے پسند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ قو پیدل چلے والے کہ بھی بیروایت ہے امام ابوجمفر طرح بھی اسے بسند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ قو پیدل چلے والے کہ بھی رخصہ دیں۔

بعض اورمفسرین کے زدیک ہے آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہوسکا اور انہوں نے انگل سے مخلف جہوں کی طرف نماز پڑھی جس پر ہے آیت نازل ہوئی اور ان کی وہ نماز ادا شدہ بتلائی گئی - حضرت ربیع پخر ماتے ہیں' ہم نی علی ہے کہ ساتھ ایک سفر میں سخے - ایک منزل پر اتر ہے - رات اندھیری تھی - لوگوں نے پھر لے لے کربطور نشان کے قبلہ رخ رکھ کرنماز پڑھئی شروع کر دی - منح اٹھ کر روشنی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف ادا نہیں ہوئی تھی ہم نے حضور سے ذکر کیا - اس پر ہے آیت نازل ہوئی - ہی صدیث ترفی شریف میں ہام صاحب نے اسے حسن کہا ہے اس کے دورادی ضعیف ہیں - ایک اور رواہت میں ہے کہ اس وقت گھٹا ٹو پ اندھیر اچھا یا ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کرا ہے اپنے سامنے خط تھی خوری تھے تا کہ منح روشنی میں معلوم ہوجائے کہ نماز قبلہ کی طرف ادا ہوئی یا نہیں ؟ صبح معلوم ہوا کہ قبلہ جانے میں ہم نے قبطی کی لیکن حضور آنے ہمیں وہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور ہے آیت نازل ہوئی - اس رواہت کے بھی دو راوی ضعیف ہیں - بیرواہت واقعی و فیرہ میں موجود ہے - ایک رواہت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور شنہ ہے ۔ ایک راوی ضعیف ہیں - بیرواہت واقعی و فیرہ میں موجود ہے - ایک رواہت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور شنہ ہے ۔ ایک نہ جانے اور ای تول کی تائید کرنے والی ہے مدیثیں ہیں نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے دوقول میں سے ٹھیک تول کی ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای تول کی تائید کرنے والی ہے مدیثیں ہیں نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے دوقول میں سے ٹھیک تول کی ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای تول کی تائید کرنے والی ہے دوقیل میں سے ٹھیک تول کی تائید کرنے والی ہے دوقیل میں سے ٹھیک تول کی تائید کرنے والی ہے دو تول میں سے ٹھیک تول کی تائید کرنے والی ہے دو تول میں سے ٹھیں ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای تول کی تائید کرنے والی ہیں ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای تول کی تائید کرنے والی ہیں ہے کہ دو ہرائی نہ جائے اور ای تول کی تائید کرنے والی ہے دو تول میں سے کہ دو ہرائی نہ جو ایک دو ہرائی نہ جو دیا ہو کی تائید کرنے والی سے دو ہرائی نہ جو دو ہرائی نہ دو ہرائی نہ جو دو ہرائی نہ جو دو ہرائی نہ دو ہرائی نہ جو دو ہرائی نہ دو ہرائی نہ دو ہرائی نہ دو

جواد پر پیان ہوئیں۔ بعض مفسرین کتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجائی ہے۔ جب نی ہے گئے نے ان کی موت کی خبر دی اور کہ اان کے جنازہ کی عائب نہ نماز پڑھوتو بعض نے کہا کہ وہ تو سلمان نہ تھا۔ نصر انی تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَ اِنَّ مِنُ اَهُلِ الْکِتْبِ لَمَنُ يُومِنُ بِاللّٰهِ اللّٰ بِعِن بِعض اہل کتاب اللہ تعالی پر اور اس چیز پر جواے مسلمانو تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس چیز پر جوان پر نازل کی گئ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور وہ قبلہ کی طرف تا نازل ہوئی اور اس چیز پر جوان پر نازل کی گئ کی روہ بیت المقدس کی طرف اس لئے نمازی پڑھتے رہے کہ انہیں اس یہ کے منسوخ ہوجانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ قرطبی فرمات ہیں ان کے جنازے کی نماز غائبانداوا کرنی چاہئے۔ اور اس کے نہ مائے والے اس حکم کو تصوص جانے ہیں اور اس کی تین تاویلیس کرتے ہیں۔ ایک تو بیک آپ سے اس کے اس کے جنازے کی نماز خائبانداوا جنازے کود کھی لیا۔ زمین آپ کے لئے میٹ کی گئی تھی۔ وور سری بے کہ چونکہ وہاں ان کے بیاں ان کے جنازہ کی نماز ان کی شراب اس کے تاری کی نماز ان کی شراب کی تو بیاں غائبانداوا کی۔ این عربی ای ہی تھی۔ ویک کہ جین کہ جنازے کود کھی لیا۔ زمین آپ کے لیے بادشاہ مسلمان میں می بی ای ہوا کی تو ہیں۔ تھی کہ جنازے کود کھی لیا۔ خیاں عائبانداوا کی۔ این عربی ای ہوا کی جواب میں کہتے ہیں کہ شایدان کے زنازہ کی نمازان کی شریعت کا سبب ہواوراس جیسے دوسرے بادشاہ میں میں میں میں میال میں میں کہتے ہیں کہ شایدان کے زور کی کی میان میں میں کہتے ہیں کہ شایدان کی رغبت کا سبب ہواوراس جیسے دوسرے بادشاہ میں میں اسلام کی طرف مائل ہوں۔

(کیکن یہ تینوں تاویلیس طاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف اختالات کی بناپر ہیں اور آئہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہیں رہتا ہے کیا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہئے کیونکہ گوحضور گنے اس جنازے کا مشاہدہ کرلیا لیکن صحابہ ٹی ٹماز تو غائبانہ ہی رہی ۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ نہ ہی ہوا ۔ جولوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی ٹہیں وہ تو اس صورت میں بھی قائل نہیں ہیں اور سہ بات تو ول کوگئی ہی ٹہیں کہ ان کے بزد کیا نماز جنازہ مشروع نہ ہو۔ شریعت ان کی بھی اسلام تھی نہ کہ کوئی اور ۔ تیسرا جواب بھی کچھا ایسا ہی ہے اور پر نقد پرتشلہم اب بھی وہ وجہ باتی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کیا کریں تا کہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو۔ واللہ اعلم ۔ مترجم)

این مردوبید میں حدیث ہے مول اللہ اللہ اللہ علی فرماتے ہیں اہل مکہ یہ اہل شام اہل عواق کا قبلہ مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترفدی میں بھی دوسر سے الفاظ سے مردی ہے اوراس کے ایک رادی ابو معشر کے حافظ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترفدی نے اسے ایک اور سند ہے بھی وارد کیا ہے اوراسے حسن میچ کہا ہے۔ حضرت عمر بین خطاب علی این ابوطالب حضرت عبداللہ بین عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بیم روی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ جب تو مغرب کو اپنی وائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر شے بھی اور کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ملاحظہ ہو واقطنی نہیں وغیرہ - امام ابن جریز قرماتے ہیں۔ یہ مطلب بھی اس آ یت کا ہوسکتا ہے کہ تم جھے سے دعائیں مائے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرا منہ بھی ای است کے دعائیں مائے نہیں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرا منہ بھی ای است کے دعا کریں۔ اس کے جواب میں آ یت فاکٹ نیک ایو گوا الی نازل وعاکس کروں گا اس موسعوں پرغالب می بھی اللہ موسعوں پرغالب می بھی اللہ اور علم والا ہے جس کی کھا ہے۔ سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاط کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانت بھی ہے۔ کوئی چھوٹی ہے جھوٹی چیز بھی اس کے میاس کے میں بہر نہیں بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔

## وَقَالُوا اتَّخَدَ اللهُ وَلَدًا لَا سُبَلْحَنَهُ \* بَلَ لَكُ مَا فِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ فَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقِي وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِي وَالْمُوالِقِي وَالْمُوالِقِي وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقُولِ لَا اللَّهُ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقُولُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُولِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقُولِ لَلْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِقِ وَالْمُوالِقُولُ لَالْمُ الللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُولُ لَلْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَلَاقُوالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالْمُوالْمُولِ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالْمُولِقُ وَالْمُوالِقُ وَلْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالْمُولِقُ وَالْمُوالْمُولِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِ

یہ کتے ہیں اللہ کی اولا دے (نہیں بلکہ)وہ پاک ہے۔ زمین وآسان کی تمام تلوق اس کی ملیت میں ہےاور ہرایک اس کا فرما نبر دار ہےوہ زمین وآسان کا ابتدا پیدا کرنے والاہے ○ وہ جس کام کوکرتا جاہے کہد یتا ہے کہ موجا۔ بس وہ وہیں ہوجا تاہے ○

اللہ ہی مقتدراعلی ہے کے ولائل: ہی ہے اوراس کے ساتھ کی آیت نظرانیوں کے ردیس ہے اوراس طرح ان اللہ ہی مقتدراعلی ہے کے ولائل: ہی ہے اوراس طرح ان سے ہودو مشرکین کی تروید میں ہے جواللہ کی اولا و بتاتے تھے۔ ان سے کہا جا تا ہے کہ زمین و آسان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ ما لک ہے۔ ان کا بیدا کرنے والا انہیں روزیاں دینے والا ان کے اندازے مقرر کرنے والا انہیں قبضہ میں رکھنے والا ان میں ہرتغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولا و کسے ہوسکتا ہے؟ نہ عزیر اور نہیس گاللہ کے بیٹے ہیں جیسے کہ یہود ونسار گاکا خیال تھا۔ نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لئے کہ دو ہرا ہر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولا و موتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک نہ اس کی جنس کا کوئی اور - وہ تو آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولا دکیسے ہوگی؟ اس کی کوئی ہوئی ہی نہیں وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔

یہ لوگ رخمان کی اولا و بتاتے ہیں۔ یہ لتی ہے معنی اور ہے بہودہ بات اور وائی تم کہتے ہو۔ یہ اتنی بری بات زبان سے نکا لتے ہو کہ اس سے آسانوں کا بھٹ جانا اور زمین کاشق ہوجانا اور بہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہوجانا ممکن ہے۔ ان کا دعوی کے اللہ تعالی صاحب اولا دہے۔ اللہ کی اولا وقو کوئی ہوبی نہیں سکتی اس کے سواجو بھی ہے اس کی بی ملکیت ہے۔ زمین و آسان کی تمام جستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی بی جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھر رکھا ہے اور شار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہرایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا تنہا پیش ہونے والی ہے۔ پس غلام اولا دنہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متفاد حیثیتیں ہیں۔ دو سری جگہ پوری سورت میں اس کی نفی فرمائی۔ ارشاد ہوا قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمُ یَلِدُ وَلَمُ یُولَدُ وَلَمُ یَکُنُ لَّهٌ کُفُواً اَحَدٌ کہدو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ بیان کی نداولا دہے نہ ماں باپ۔ اس کا ہم جن کوئی نہیں۔ ان آیتوں اور ان جیسی اور آیتوں میں اس خالق کا نتا ہے نے اپنی تینے و تقذیس بیان کی اور اپنا بے نظیر بے شل اور لاشریک ہونا ثابت کیا اور ان مشرکین کے اس گذرے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق و رہ ہو سے۔ پھر اس کی اول و بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟

سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفییر میں سے بخاری شریف کی ایک قدی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بھے ابن آ دم جھٹلاتا ہے۔
اسے بدلائق نہ تھا۔ جھے وہ گالیاں دیتا ہے۔ اسے بیٹیں چاہے تھا۔ اس کا جھٹلا نا توبیہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مارڈ النے کے بعد
پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا گالیاں دیتا ہیہ کہ وہ میری اولا دیتا تا ہے حالا نکہ میں پاک ہوں اور بلندو بالا ہوں اس سے کہ میری
اولا دوبیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتا ہوں میں بھی باختلاف الفاظ مروی ہے۔ سیحیین میں ہے حضور علیہ الصلو قوالسلام فرماتے
ہیں بری با تیں س کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں اوگ اس کی اولا دیں بتا کیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ پھر

فرمایا- ہر چیزاس کی اطاعت گذار ہے- اس کی غلامی کا اقرار کئے ہوئے ہے اس کے لئے مخلص اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بست کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گذار ہے۔جس کو کیے بوں ہوجاؤیااس طرح بن-فوراْوہ ای طرح ہوجاتی ہے اور بن جاتی ہے -اس طرح برایک اس کے سامنے پست و مطبع ہے- کفار فہ جا ہے ہوئے بھی اس کے مطبع ہیں لیکن برموجود کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں قرآن نے اور جگه فرمایا وَلِلّهِ يَسُعُدُ الْحُ آسان وزمين كى كل چيزين خوشى ناخوشى الله تعالى كومجده كرتى ہيں-ان كےسائے منح شام جھکتے رہتے ہیں-ایک حدیث میں مروی ہے کہ جہال کہیں قرآن میں قنوت کالفظ ہے ٔ وہاں مراداطاعت ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا صحح نہیں۔مکن ہے صحابیؓ کا یا اور کسی کا کلام ہواس سند سے اور آیٹوں کی تغییر بھی مرفوعاً مروی ہے کیکن یا در کھنا جا ہے کہ بیضعیف ہے۔کو کی شخص اس ہے دھو کہ میں نہ پڑے۔ واللہ اعلم۔

پھر فرمایا' وہ آسان وزمین کو بغیر کسی سابقہ مونہ کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے۔ لغت میں بدعت کے معنی نو پیدا کرنے نیا بنانے کے ہیں- حدیث میں ہے ہرئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے-بیتو شرعی بدعت ہے- بھی بدعت کا اطلاق صرف لغتاہوتا ہے۔شرعامرادنییں ہوتی - جیسے حفرت عمر فے لوگوں کونماز راوت کی جمع کیااور پھراسے ای طرح جاری دیکھ کرفر مایاتھا اچھی بدعت ہ-بدیع کا مبتدع سے تصرف کیا گیا ہے جیسے مولم سے الیم اور مسمع سے سمیع معنی مبدع کے انشااورنو پیركرنے والے بے ہیں۔ بغیرمثال بغیر مونداور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے بدعتی کواس لئے بدعتی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دین اللہ میں وہ کام یا وہ طریقہ ایجاد کرتا ہے جواس سے پہلے شریعت میں نہ ہو- ای طرح کی نئی بات کے پیدا کرنے والے کوعرب مبتدع کہتے ہیں- امام ابن جرئر فرماتے ہیں مطلب بیہوا کہ اللہ تعالی اولا و سے پاک ہے وہ آسان وزمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے- ہر چیزاس کی اطاعت گذاری کی اقراری ہے-سب کا پیدا کرنے والائبنانے والائموجود کرنے والاً بغیراصل اور مثال کے انہیں وجو دمیں لانے والا ایک وہی رب العلمین ہے۔اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے۔خور سے علیدالسلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں-جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا' اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کردیا۔ پھر کوئی وجنبیں کہ انہیں ہم خوامخوا ہواللہ کا بیٹا مان لو- چھر فر مایا-اس اللہ کی قدرت ٔ سلطنت ٔ سطوت وشوکت الیں ہے کہ جس چیز کوجس طرح کی بنا نا اور پيداكرناچا بي اسكهدديتا بكراس طرح كى اوراليى بوجا-وه اى وقت بوجاتى بيسفرمايا إنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ووسرى جَكِيْرِما إِنَّمَا قَوُلُنَا لِشَيءِ إِذَآ اَرَدُنهُ اَنْ نَقُّولَ لَهٌ كُنُ فَيَكُونُ اورار شاوبوتا ہے وَمَآ اَمُرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمُح بِالْبَصَرِ ثَاءَ كَهَا ہِ۔

يَقُولُ لَهُ كُنُ قَوْلَةً فَيَكُونُ إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ أَمُرًا فَإِنَّمَا

مطلب اس کاہے کدادھرکسی چیز کا اللہ نے ارادہ فر مایا۔اس نے کہا 'ہوجا' وہیں وہ ہوگیا۔اس کے ارادے سے مراد جدانہیں۔ پس مندرجد بالاآیت میں عیسائوں کونہایت لطیف پیرابی میں میجی سمجھادیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام بھی اس کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں دورى جكدماف ماف فرماديا إنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثلِ ادَمَ خَلَقَةً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ يَعَىٰ حضرت عیسی کی مثال الله تعالی کے زو یک حضرت آوم جیسی ہے جنہیں می سے پیدا کیا۔ پھرفر مایا- موجا-وہ مو گئے-



## وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ آوُتَاتِيْنَا اللهُ كَالَّالِيَّا اللهُ الْوَتَاتِيْنَا اللهُ كَالْلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتَ كَالْلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتَ كَالْلِكَ قَالُولِهِمْ تَشَابَهَتَ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتَ قَالُولِهِمْ قَدْبَيْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ لِيُوقِنُونَ هَا لَكُولِهُمُ قَدْبَيْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ لِيُوقِنُونَ هَا لَا يُعْتَى اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خوداللہ ہم ہے باتیں کیوں نہیں کرتا - ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی - ای طرح ایس ہی بات ان کے انگلول نے بھی کہی اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہی میں اس کے دل کیسال ہو گئے - ہم نے تو یقین والول کے لئے نشانیاں بیان کردیں O

طلب نظارہ - ایک جمافت: ہے ہے ہے (آیت: ۱۱۸) رافع بن حریملہ نے صفور سے کہا تھا کہ اگر آپ سے ہیں تو اللہ تعالی خودہم ہے کیوں نہیں کہتا؟ ہم بھی تو خوداس سے اب کا کلام شیں - اس پر بیآ بیت اتری - مجاہد کہتے ہیں - بی بات نصرانیوں نے کہی تھی ابن جریز فرماتے ہیں کہ پہنے تھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ آبت انہی ہے متعلق بیان کے دوران میں ہے لیکن بی قول سوچنے کے قابل ہے - قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری ہمیں کیوں نہیں و تیا؟ یہی بات تھی ہے - واللہ اعلم بعض اور مفسر کہتے ہین بیح قول کفار عرب کا تھا - اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا 'سے مراد یہود ونساری ہیں - قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَ إِذَا جَاءَ تُھُہُ الْیَة قَلُوا لَنُ نُّوْمِنَ لَکُ اَنْ کہ مِن اَور جگہ ہے وَ إِذَا جَاءَ تُھُہُ الْیَة عَلَی اُلْوَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ

آیتیں جو صاف بٹالتی ہیں کہ شرکین عرب نے صور سے صرف تکبر وعناد کی بنا پر ایسی چیزیں طلب کیں۔ ای طرح بیہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا۔ ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی ہے معنی سوالات کئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یَسُنگلُکَ اَهُلُ الْکِتْبِ الْحُاہِل کتاب آثر مورک سے مورک سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آتھوں سے دکھا۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب ہم نے کہا اے موگ ہم تھے پر ہرگز ایمان ندالا کمیں گے جب تک اپنے رب کو کہ ہمیں اللہ کو ہماری آتھوں سے دکھا۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب ہم نے کہا اے موگ ہم تھے پر ہرگز ایمان ندالا کمیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے ندد کھے لیس۔ پھر فرمایا۔ ان کے اور ان کے دل کیاں اور مشابہ ہو گئے یعنی ان شرکین کے دل سابقہ کفار جیسے ہوگئے اور چگہ فرمایا ہم نے یقین سامنے ندد کھے لیس۔ پھر فرمایا۔ ان کے اور ان کے دل کیاں اور مشابہ ہو گئے یعنی ان شرکین کے دل سابقہ کفار جیسے ہوگئے اور جگہ فرمایا ہم نے یقین کہ پہلے گزر نے والوں نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے یقین والوں کے لئے اپنی آیتیں ای طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول کی تھدیق عیاں ہے۔ کی اور چیز کی وضاحت باتی نہیں رہی۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لئے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہر گئی ہوئی ہو آئیس کی آیت سے کوئی فائدہ نہوگا جیسے فرمایا الّذِینَ حَقّتُ مَانیاں نہ ایمان لانے کے لئے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہر گئی ہوئی ہو آئیس کی آیت سے کوئی فائدہ نہوگا جیسے فرمایا گذاہے نہ دوگا جیسے فرمایا اللہ نہ کہولیں۔ عذاب نہ کہولیں۔

### اِنَا آرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْتَلُ عَنَ آصَلُوبِ الْخَالَ عَنَ آصَلُوبِ الْجَحِيْمِ ﴿

### ہم نے مجھے حق کے ساتھ خوشخری دیے اورڈ راوادیے والا بنا کر بھیجا ہے۔جہنیوں کے بارے میں تجھے سے پرسش نہیں ہوگی O

آب نصیحت کی حد تک مسکول ہیں: 🖈 🖈 (آیت:۱۱۹) حدیث میں ہے خوشخری جنت کی اور ڈراواجہم سے لا تسفل کی دوسری قرات مَاتُسْئَلْ بھی ہے اور ابن مسعود کی قرات میں لَنْ تُسْفَلَ مجمی ہے یعنی تھے سے کفار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا جیسے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ لِين تَحْصَرُ بِي فِي ويتاب حساب توجار فدمه اور فرما يا فَذَكِّرُ إِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرِ تو نفيحت كرتاره- تو صرف هيحت كرف والا ب- ان يرداروغ نهين- اورجكه فرمايا نَحُنُ اَعُلَمُ بما يَقُولُونَ الْحُ ہم ان كى باتيں بخو بى جانتے ہیں -تم ان پر جر كرنے والے نہیں ہو -تم قر آن كی تصحیر انہیں ساو وجو قیامت ہے ڈرتے ہوں-ای مضمون کی اور بھی بہت ی آیتیں ہیں-ایک قرات اس کی وَ لاَ تَسْفَالُ بھی ہے یعنی ان جہنیوں کے بارے میں اے نبی مجھ ے کھے نہ پوچھو-عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا - کاش کہ میں اپنے ماں باپ کا حال جان لیتا' کاش کہ میں اپنے ماں باب كا حال جان ليتا' كاش كه ميس اين مال باب كا حال جان ليتا-اس پرييفرمان نازل موا- پھر آخرى دم تك آپ نے اپنے والدين کا ذکر ند فر مایا این جریز نے بھی اسے بروایت موی بن عبیدہ وارد کیا ہے لیکن اس راوی پر کلام ہے۔ قرطبی کہتے ہیں 'مطلب یہ ہے کہ جہنیوں کا حال اتنا بداور براہے کہتم کچھنہ پوچھوٴ تذکرہ میں قرطبیؓ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور کے والدین زندہ کئے گئے اور ایمان لے آئے اور سیجے مسلم میں جوحدیث ہے جس میں آپ نے کسی کے سوال پر فرمایا ہے کہ میراباپ اور تیراباپ آگ میں ہیں-ان کا جواب بھی وہاں ہے کیکن ما درہے کہ آپ کے ماں باپ کے زندہ ہونے کی روایت کتب صحاح سنہ وغیرہ میں نہیں اور اس کی اسناد ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن جرير كى ايك مرسل حديث ميں ہے كەحضور ئے ايك دن يوچھا كەميرے باپ كہاں بيں-اس پريه آيت نازل ہوئى-ابن جرير نے اس كى ترديدكى ہاور فرمايا ہے كدر يول ہے كد حضورا بنے مال باب كے بارے ميل شك كريں - بہلى ہى قرات تھيك ہے كيكن جميل امام ہمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیسے کہددیا؟ ممکن ہے بیدواقعداس وقت کا ہو جب آپ اپنے ماں باپ کے لئے استفسار کرتے تنے اورانجام معلوم ندتھا۔ پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہوگئ تو آپ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہرفر مائی اورصاف ہتلا دیا کدوہ دونوں جہنی ہیں جیسے کہ محے حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔اس کی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔

منداحد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عطابین بیار ؓ نے پوچھا کہ رسول اللہ عظیہ کی صفت و شاتو را قامیں کیا ہے تو آپٹے نے فرمایا اللہ کی تم جو صفتیں آپ کی قرآن میں ہیں وہی تو را قامیں بھی ہیں تو را قامیں بھی ہے اسے نبی ا من تحقی گواہ اورخوشخبریاں دینے والا اورڈ رانے والا اوران پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور میرارسول ہے۔ میں نے تیرانام متوکل رکھا ہے۔ تو نہ بدزبان ہے نہ خت گونہ بدخلت نہ ہازاروں میں شورغل کرنے والا ہے۔ نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا ہے بلکہ معاف اور در گذر کرنے والا ہے-اللہ تعالی انہیں دنیا سے نیا ٹھائے گاجب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر دے اورلوگ لا اله الا الله کا قرارنه کرلیس اوران کی اندهی آئیسی کمل نه جائیں اوران کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں-اوران کے زنگ آلود دل صاف نہ ہوجا کیں بخاری کی کتاب البوع میں بھی بیرے دیئے ہے اور کتاب النفیر میں بھی ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد مزید ہے کہ میں نے پھر جا کر حضرت کعب ہے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی ٹھیک یہی جواب دیا۔

وَلَنَ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُو دُولًا النَّصَارِى حَتَّى تَثَبِعَ مِلْتَهُمُ لَا فَلَا النَّصَارِى حَتَّى تَثَبِعَ مِلْتَهُمُ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَهِنِ اتَّبَعَتَ اَهُوَاءَ هُمَ بَعْدَ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَهِنِ اتَّبَعَتَ اَهُوَاءَ هُمَ بَعْدَ اللهِ مِنَ الْعِلْمِ مَنَ الْعِلْمِ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَن

تھے یہود ونصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کرتوان کے فدجب کا تابع ندبن جائے۔تو کہددے کہ اللّٰدی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگرتونے باوجودا پنے پاس علم آ جانے کے پھران کی خواہشوں کی پیروی کی تواللّہ کے ہاں نہ تو تیراکوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار O جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے مساتھ کم کرے وہ نقصان والاہے O ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جواس کے ساتھ کفرکرے وہ نقصان والاہے O

دین حق کا باطل سے مجھونہ جرم عظیم ہے: ١٠١ 🖈 🖈 (آیت: ١٢٠- ١٢١) آیت بالا کا مطلب بدہے کہ بدلوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں کے لہذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جا-انہیں دعوت رسالت پہنچا دی- دین حق وہی ہے جواللہ نے تھجے دیا ہے- تو اس برجم جا- حدیث شریف میں ہے میری امت کی ایک جماعت حق پرجم کر دوسروں کے مقابلہ میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گ یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھراییے نبی گوخطاب کر کے دھمکایا کہ ہرگزان کی رضامندی اوران سے سکح جوئی کے لئے اپنے وین میںست نہ ہونا - ان کی طرف نہ جھکنا - ان کی نہ مانٹا - فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفرایک ہی نہ جب ہے خواہ وہ یہور ہوں المرانی بول یاکوئی اور بول-اس لئے کہ الت کالفظ بہال مفرد ہی رکھا جیسے اور جگد ہے لَکُمُ دِینُنگُمُ وَلِی دِیْن تمہارے لئے تمہارادین ہےاورمیرے لئے میرادین ہے-اس استدلال پراس مسئلہ کی بناڈالی ہے کہ مسلمان اور کفارآ پس میں وارٹ نہیں ہو سکتے اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں گوہ دونوں ایک ہی فتم کے کا فر ہوں یا دوا لگ الگ کفروں کے کا فر ہوں امام شافعی اورامام ابو عنیفتکا یمی ند جب ہےاورامام احد سے بھی ایک روایت میں یمی قول منقول ہےاور دوسری روایت میں امام احد کا اور امام مالک کا بيقول مردی ہے کہ دو مختلف ند ہب والے آپس میں ایک دوسرے کے دارث ندہوں ایک فیجے حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔ واللہ اعلم-حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ١٠ الله الله جنہیں ہم نے كتاب دى بو ووق تلاوت اداكرتے ہو يرجة بين قارة كتے ہیں اس سے مراد میبود ونصاری ہیں اور روایت میں ہے کہ اس سے مراداصحاب رسول اللہ علیہ ہیں-حضرت عمر فرماتے ہیں حق تلاوت سے ہے کہ جنت کے ذکر کے ونت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وفت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعودٌ فر ماتے ہیں' حلال و حرام کوجاننا' کلمات کوان کی جگہ رکھنا' تغیروتبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کاحق ادا کرنا ہے۔حسن بھریؒ فرماتے ہیں کھلی آیتوں پڑمل کرنا' متشابه آیتوں پرایمان لانا'مشکلات کوعلاء کےسامنے پیش کرناحق تلاوت کےساتھ میڑھنا ہے-ابن عباس سےاس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے۔ پس تلاوت بمعنی اتباع ہے جیسے وَ الْقَمَر إِذَا تَلْهَا مِن أَيكِ مرفوع حديث مِس بھی اس كے يمي معنی مروی ہيں كيكن اس کے بعض راوی مجبول ہیں گومعنی ٹھیک ہے حضرت ابومویٰ اشعریٰ فرماتے ہیں' قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیوں میں اترنے والا ہے-حضرت عمر کی تغییر کے مطابق بی بھی مردی ہے کہ آنخضرت ﷺ جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو تھہر جاتے اور

الله برحمت طلب کرتے اور جب بھی کی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کراللہ تعالی سے پناہ طلب فرماتے - پھر فرمای اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں بینی جواہل کتاب پی کتاب کی سوچ بجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پرایمان لانے پر مجبور ہوجاتے ہیں جیسے اور جگہ ہے وَ لَوُ انْتُهُمُ اَقَامُوا التَّوُرَةَ الَّربیتُورا قوانجیل پراوراللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پرقائم رہے تو ان کے او پر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملکا اور فرمایا اے اہل کتاب جب تک تم قورا قوانجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رہ کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لوت تک تم کی چیز پرنہیں ہو۔ ان کا قائم کر نامتازم ہے کہ تم اس میں جو ہے اسے بچا جانو اور اس میں حضور کے ذکر کی صفات اپ کی تابعداری کا تھکم آپ کی اجباع کی رغبت سب کچھ موجود ہے۔

اورجگدفر مایا جولوگ نی ای کی تابعداری کرتے ہیں جس رسول کا ذکر اور تقدین اپنی کتاب توراۃ وانجیل میں بھی کلھا ویکھتے ہیں۔
اورجگدفر مایا اِنَّ الَّذِیْنَ اُو تُوا الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِةِ الْحٰ یعنی میں کہ ایک اُن الوکیان الا وکیان الا وکیان الا وکیان الا کیان کا تورا کی ہے۔ ہمارے رب کا وعد و بالکل سچا اور صحح ہے۔
اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے آگل کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تواپ ایک کا قرار کرکے کہتے ہیں 'ہم تو پہلے ہی سے مانے والوں میں ہیں۔ انہیں ان کے مبر کا دو ہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ممال کے جو اللہ کین اُو تُوا الْکِتنبَ وَ الْاَحْیَانَ الْحُیْنَ الْکُونِیْنَ اُو تُوا الْکِتنبَ وَ الْالْمِیْنَ الْحُیْنَ اللّٰ کے بیاں فرمایا کہ میں الا میں ہوگا کہ اس کے دعوے کہ اللہ تو ہیں اور اگر نہ مانی ہیں تو تجھ پر صرف کی ہو میں الا کے دیا ہو کے اس کے دعوے کہ میں میں کہ ہو میں الا کے دیا ہو میں الا کے دیا ہو میں الا کے دیا ہو کہ اس کے ماتھ میں میں کے ہو میں اس کے ساتھ کو اس کے دیا ہو میں الی ہو گھر جھے ہواں نہ اور کے دیا ہیں اور اگر میان نہ اور ہیں جو بھی جھے سے خواہ یہودی ہوخواہ نظر انی ہو کھر جھے پر ایمان نہ لاے وہ جہنم میں جاس کی تیم جس کے ہاتھ میں میری جاس کے دو جہنم میں جائے گا۔

لَكُنِي الْمُرَافِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي النَّقِ آنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَآنِيْ فَضَلَنْكُمُ عَلَى الْعُلَمِين ﴿ وَالْفُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٌ شَيًّا وَلَا عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْفُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٌ شَيًّا وَلَا عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَى الْفُلِمِينَ ﴿ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صرف تا کید کے طور پر ذکر کی گئی اورانہیں نبی ا می ﷺ کی تابعداری کی رغبت ولا کی گئی جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہے۔جن کا نام اور کام بھی اس میں ککھا ہوا تھا بلکدان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعتوں کو پیشیدہ کرنے سے ڈرایا جارہا ہے اور دیٹی اور دنیوی نعتول کو ذکر کرنے کو کہا جارہا ہے اور عرب میں جونسلی طور پر بھی ان کے چیازاد بھائی ہیں اللہ کی جونعت آئی'ان میں جس خاتم النبین کواللہ نے مبعوث فر مایا'ان سے حسد کر کے ٹی کی مخالفت اور تکذیب پرآ مادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امام توحید: 🌣 🖈 (آیت:۱۲۴) اس آیت میں طلیل الله حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہور ہا ہے جوتو حید میں دنیا کے امام ہیں۔جنہوں نے تکالیف پرصبر کر کے تھم اللہ کی بجاآ وری میں ثابت قدمی اور جوانمر دی دکھائی۔فرما تا ہے اے نبی تم ان مشرکین اور الل کتاب کو جوملت ابرا ہیمی کے دعویدار ہیں' ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما نبر داری اورا طاعت گذاری کے واقعات تو سناؤتا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پڑاسوہ ابرامیم پرکون قائم ہے۔ وہ یا آپ اورآپ کے اصحاب؟ اور جگد قرآن کریم کا ارشاد ہے و اِبُر اهیئم اللّذِی وَفِي ابراجِيمُ وه بين جنهون في يوري وفاواري وكهائي اورجكه فرمايا إنَّ إِبُرْهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتَا لِللهِ الح ابراجيمُ لوكون كي بيثوا الله تعالى کے فر مانبروار مخلص اور نعمت کے شکر گذار تھے جنہیں اللہ نے پیند فر ماکر راہ راست پر لگا دیا تھا جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آ خرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وی کی کہتو بھی ابرا ہیٹم حنیف کی ملت کی پیروی کر جومشرکیین میں ے نہ تھے۔اور جگدارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نفر انی تھے نہ شرک تھے بلکہ خالص مسلمان تھے ان سے قربت اور نزد کی والا وہ خص ہے جوان کی تعلیم کا تابع ہواوریہ نبی اورایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے ابتلاء کے معنی امتحان اور آ زمائش کے ہیں-کلمات سے مرادشریعت علم اور ممانعت وغیرہ ب کلمات سے مراد کلمات تقدیریہ بھی ہوتی ہے جیسے مریم علیهاالسلام کی بابت ارشاد ہے صَدَّقَتُ بگلِمْتِ رَبّهَالين انہوں نے اسے رب كلمات كى تصديق كى كلمات سےمرادكلمات شرعيه بھى موتى ہے وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا لِعِن الله تعالى كَشرى كلمات سے سيائى اور عدل كساتھ يورے موئے - يكلمات يا تو كي خریں ہیں یا طلب عدل ہے غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزامیں آئیس امامت کا درجہ ملا- ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں مثلاً احکام جج 'موچھوں کو کم کرنا' کلی کرنا' ناک صاف کرنا' مسواک کرنا' سر کے بال یامنڈوانا یار کھوانا تو ما نگ نکالنا' ناخن کا ٹنا' زیرناف کے بال کا ٹنا ختنہ کرانا 'بغل کے بال کا ثنا' پییٹاب یا خانہ کے بعد استنجا کرنا' جعہ کے دن غسل کرنا' طواف کرنا' صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا' رمی جمار كرنا طواف افاضه كرنا وغيره-

مکمل اسلام : 🌣 🌣 حفرت عبدالله فرماتے ہیں اس سے مراد پورااسلام ہے جس کے تمیں جھے ہیں دس کا بیان شورہ برائت میں ہے التَّاقِبُونَ عَابِدُونَ سے مُوَّمِنِينَ تَك يعي توبرنا عبادت كرنا عمركنا الله كى راه ميں پرنا ركوع كرنا سجده كرنا بعلائى كاحكم دينا براكى سے روکنا'اللہ کی صدول کی حفاظت کرنا'ایمان لانا-وس کابیان 'فقد اَفلَحَ'' کے شروع سے یُحافِظُون تک ہے اور سورہ معارج میں ہے بینی نماز کوخشوع وخضوع سے ادا کرنا' لغواور فضول باتوں ادر کاموں سے منہ پھیر لینا' زکو ۃ دیتے رہا کرنا' شرمگاہ کی حفاظت کرنا' امانت داری کرنا' وعده و فانی کرنا' نماز پڑیکنگی اور حفاظت کرنا' قیامت کوسچا جاننا' عذابوں سے ڈرتے رہنا' تچی شہادت پر قائم رہنا اور دس کا بیان سور ہ احزاب میں إنّ الْمُسْلِمِينَ سے عَظِيمُ الك بعنى اسلام لانا ايمان ركھنا قرآن برِحنا بي بولنا صبركرنا عاجزى كرنا خرات دينا روزه رکھنا'بدکاری سے بچنا' الله تعالی کا ہرونت بکٹرت ذکر کرنا' ان نتیوں احکام کا جوعامل ہووہ پورے اسلام کا پابند ہے اور الله کے عذابوں

کلمات ابرا ہیں میں اپنی قوم سے علیودگی کرنا 'بادشاہ وقت سے نٹر رہوکرا سے بھی تبلیغ کرنا 'پھر راہ اللہ میں جومصیبت آئے اس پرصبر
کرنا 'سہنا 'پھر وطن اور گھر بارکو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا 'مہما نداری کرنا 'اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا
یہاں تک کہ بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے ۔ پیکل احکام غلیل الرحن علیہ السلام بجالائے ۔ سورج 'چا نداور ستاروں
سے بھی آپ کی آز مائش ہوئی امامت کے ساتھ 'بیت اللہ بنانے کے تھم کے ساتھ 'جے کے تھم اور مقام ابرا ہیم کے ساتھ 'بیت اللہ کے رہن پر ہیسینے کے ساتھ بھی آز مائش ہوئی ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے غلیل میں تہمیں والوں کی روزیوں کے ساتھ 'حقی اور مقام ابرا جماع کا مرکز بنادے ۔ بہال آز ما تا ہوں 'دیکھتا ہوں 'تم کیا ہو؟ تو آپ نے فر مایا 'جھے لوگوں کا امام بنادے ۔ اس کعبہ کولوگوں کے ثو اب اور اجماع کا مرکز بنادے ۔ بہال والوں کو تھل ویل میں ۔ مرف ایک آرز ویوری نہ ہوئی ۔ والوں کو تھل ویل میں اس میں جہاں کے دوری نہ ہوئی۔ کہ میں امت طرف جواب ملا 'ظالموں کو میر اعہد نہیں پہنچا۔ کلمات سے مراداس کے ساتھ کی آپین بھی ہیں ۔ وہ سے کہ میری اوالا دکو بھی امت طرف کی آپین بھی ہیں۔

مؤطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے سب سے پہلے ناخن کوانے والے سب سے پہلی مو تجھیں پست کرنے والے سب سے پہلے سفید بال دیکھے والے سب سے پہلی مو تجھیں ہے؟ جواب ملا وقار وعزت ہے۔ کہنے گلے پھر تو اے اللہ اسے اور زیادہ کرس سے پہلے مہائی کے ساتھ استنجا کرنے پہلے قاصد سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ اور آگر میں کوری ہاتھ میں رکھوں تو یہ تھی میرے باپ ابرا ہیم کی سنت ہے۔ مختلف برگوں سے کلمات کی تفسیر میں جو پھی ہم نے قل کر دیا اور ٹھیک بھی بہی ہے کہ بیسب با تیں ان کلمات میں تھیں۔ کسی خاص شخصیص کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملی واللہ اعلم –

صیح مسلم شریف میں حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْتَ نے فر مایا ہے دس با تیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں۔ موخچیس کم کرنا' داڑھی ہو ھانا' مسواک کرنا' ناک میں پانی دینا' ناخن لینا' پوریان دھونی' بغن کے بال لینا' زیرناف کے بال لینا' استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں دسویں بات بھول گیا شاہد کلی کرناتھی۔

صحیحین میں ہے صفور فرماتے ہیں پانچ یا تیں فطرت کی ہیں۔ ختنہ کرانا موے (بال) زبار لینا موقیص کم کرنا ناخی لینا بغل کے بال لینا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو وفا کرنے والا اس لئے فرمایا ہے کہ وہ ہرضے کے وقت پڑھتے تھے سُبُحنَ اللّٰہِ حِینَ تُمسُون وَحِینَ تَصُبِحُون وَلَهُ الْحَمُدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالاَرُضِ وَعَشِیّاً وَّحِینَ تَظُهِرُون یُخرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیّتِ وَیُن تُصُبِحُون وَلَهُ الْحَمُدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالاَرُضِ وَعَشِیّاً وَحِینَ تَظُهِرُون یُخرِجُ الْحَیِّ مِنَ الْمَیّتِ وَیُن تُصُبِحُون وَلَهُ الْحَمُدُ فِی السَّمٰوٰت وَالاَرُضِ وَعَشِیّاً وَحِینَ تَظُهرُون کَی یُخرِجُ الْمَیّت مِنَ الْحَی وَیُحی الْاَرُض بَعُدَ مَوْتِهَا وَ کَذَلِكَ تُخرِجُونَ ایک اورروایت میں ہے کہ ہرون چارکعیّس پڑھتے تھے کین یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اوران میں گئی راوی ضعیف ہیں اورضعف کی بہت کی وجو ہات ہیں بلکہ ان کا بیان می جا برنہیں میں بھی ضعف پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری س کراپنی اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے تھے جوقبول تو کی جاتی ہے کین ساتھ ہی خبر کردی جاتی ہے کہ آپ کی اولا دمیں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کاعہد نہ پنچے گا۔وہ امام نہ بنائے جائیں گے نہ ان کی افتد ااور پیروی کی جائے گی۔سورۂ عکبوت کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ کی بیدعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے وَ جَعَلُنا فِیٰ تفييرسوره بقره- پاره ا

ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتنبَ يعني هم نه ان كي اولا دمين نبوت اور كماب ركادي- حضرت ابرا هيمٌ كي بعد جتنه انبياء اور رسول آئ وه سب آپ ہی کی اولاد میں تھے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئیں صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيُهِمُ اَجُمَعِيُنَ

یہاں میجی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولا دمیں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لی ہے۔عہد سے مرادامر ہے-ابن عباس فرماتے ہیں- ظالم کوکسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہئے گووہ اولا دابرا ہیم میں سے ہو ٔ حضرت فلیل کی دعاان کی نیک اولا دکے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کئے گئے ہیں کہ ظالم ہے کوئی عبد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کا عہد تو ڑ دیا جائے۔ پورا نہ کیا جائے اور پیجمی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھوینے کا عہد نہیں کیا- دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اور عیش وعشرت کررہا ہے-

بس یمی ہے عہد سے مرادوین بھی ہے یعن تیری کل اولادویدار نہیں جیے اور جگہ ہے وَمِنُ ذُرِّيَتِهِمَا مُحسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفُسِه مُرِیْ لعنی ان کی اولا دمیں بھلے بھی ہیں اور بر ہے بھی'ا طاعت کے معنی بھی کئے گئے ہیں یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوگی اور عهد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں-ابن خویز منذاذ مالک فرماتے ہیں ظالم مخف نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے نہ حاکم نہ فتی نہ کواہ نہ رادی-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمُنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إبرهم مصلي

### ہم نے بیت الله لوگوں کے لیئے تو اب کی اور اس وامان کی جگہ بنائی ۔ تم مقام ابراہیم کوقبلہ مقرر کراو 🔾

شوق زیارت اور بردهتاہے: 🌣 🌣 (آیت: ۱۲۵)''مَثَابَةً'' سے مراد بار بارآنا- فج کرنے کے بعد بھی دل میں آئن آئی رہتی ہے-گویا جج کرنے کے بعد بھی ہر باردل میں ایک باراور جج کرنے کی تمنار ہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے لوگ بھا گے دوڑے اس کی طرف جو ق درجوق چلے آرہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا- جاہلیت کے زمانہ میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن یہاں امن وامان ہی رہتا - سی کوکوئی گالی بھی نہیں دیتا - بیرجگہ ہمیشہ متبرک اورشریف رہی- نیک رومیں اس کی طرف مشتاق ہی رہتی ہیں۔ گو ہر سال زیارت کریں کیکن پھر بھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا ہے۔ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا كا اثر ہے-آپ نے دعا ما كلى تھى كە فَاجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى ٓ اِلْيَهِمُ الْخُ تَوْلُوكُول كِول كوان كى طرف جمكادك-یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی و کھا تو خاموش ہوجاتا-سورہ مائدہ میں ہے قینمًا لِلنَّاسِ تعنی بیلوگوں کے قیام کا باعث ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگرلوگ حج کرنا حجھوڑ دیں تو آسان زمین پرگرا دیا جائے۔ اس گھرکے اس شرف کو دیکھ کر پھراس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل علیه السلام کے شرف کو خیال فرمائے-اللہ تعالی فرما تاہے وَاِذُ بَوَّانَا لِابُرْهِیْمَ الحُ ہم نے بیت اللہ کی جگه ابراہیم " كوبتادى (اوركهدديا) كەمىر كەساتھەكى كوشرىك نەكرنا-اورجگەہ إنَّ أوَّلَ بَيْتِ الْخُ الله جل شانه كاپېلاگھر مكەميں ہے جوبركت

ومدايت والا-نشانيول والا-مقام ابراہیم والا-امن وامان والا ہے- مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کا کل بھی ہے مثلا عرفات مشعر الحرام منیٰ ری جمار' صفا' مروہ کا طواف مقام ابراہیم دراصل وہ بھر ہے جسے حضرت اسلعیل کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لئے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھالیکن حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کی فلط ہے- دراصل میدوہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے تھے۔حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی صدیث میں ہے جب نبی ﷺ نے طواف کر لیا تو حضرت عمرؓ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا'

كيا يهى جارے باپ ابراجيم كامقام ہے؟ آپ نفر مايا بال كها كهر بم اسے قبلہ كوں نه بناليں؟ اس پريية بت نازل بوئى -

ایک اورروایت میں ہے کہ فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گذری تھی جو تھم نازل ہوا - ایک اور حدیث میں ہے کہ وفتی کہ مدوالے دن مقام ابرا ہیم کے پھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عرصے نے پوچھا' یہی ہے جے قبلہ بنانے کا ہمیں تھم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا' ہاں یہی ہے ۔ حیج بخاری شریف میں ہے ۔ حضرت عرص فرات ہیں میں نے اپنے رب سے تین باقوں میں موافقت کی ۔ جواللہ کو منظور تھاوہی میری زبان سے لگا - میں نے کہا' حضور کاش کہ ہم مقام ابراہیم کوقبلہ بنالیتے تو تھم و اتّحِدُو ا مِنْ مَقام اِبُراهِم مُصلّی منظور تھاوہی میری زبان سے لگا - میں نے کہا' حضور کاش کہ ہم مقام ابراہیم کوقبلہ بنالیتے تو تھم و اتّحِدُو ا مِنْ مَقام اِبُراهِم مُصلّی نازل ہوا۔ میں نے کہا' عارض کہ اس اور ہوت کی آیت اتری ۔ جب جھے معلوم ہوا کہ آئی حضور اپنی ہوئی ہویاں تہارے بدلے اپنی ہی کو باز نہ آؤگی اور اپنی ہویاں تہارے بدلے اپنی ہی کو اللہ تعالیٰ تم سے انتہاں ہیں مروی ہے ۔ آپ نے نو مایا تھا کہ ان سے فدید نہ لیا جائے بلکہ آئیں آئی کردیا میں برد کے قید یوں کے بارے میں بھی حضرت عرش موافقت مروی ہے ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدید نہ لیا جائے بلکہ آئیں آئی کی منظور تھا ۔ عبداللہ بن افی بن سلول منافق جب مراکیا اور صفور اس کے جناز سے کی نماز اوا کرنے کے لئے تیار جائے اللہ سجانہ توائی کو بھی ہی منظور تھا ۔ عبداللہ بن افی بن سلول منافق جب مراکیا اور صفور اس کے جناز سے کی نماز اوا کرنے کے لئے تیار ہوئی اور آپ کوالیوں کے جناز سے دوکا گیا۔

ابن جرت میں روایت ہے تخضرت نے پہلے طواف میں تین مرتبدول کیا یعنی دڑی چال چلے اور چار پھیرے چل کر کئے۔ پھر مقام
ابراہیم کے پیچھے کر دور کعت نماز اداکی اور بیر آیت تلاوت فر مائی و انتیخہ وُ ا مِنُ مَّقَامِا اِبُر هِیُمَ مُصَلَّی حضرت جابر کی حدیث میں
ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کرلیا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مرادوہ پھر ہے
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنار ہے تھے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام آپ کو پھر دیتے جاتے تھے اور آپ کعبہ کی بنا
کرتے جاتے تھے اور اس پھر کو سرکاتے جاتے تھے جہاں دیواراہ فی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی دیواریں پوری
کیس۔ اس کا پورابیان حضرت ابراہیم کے داقعہ میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان طاہر تھے۔ عرب
کی جاہلیت کے زمانہ کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابوطالب نے اپنے مشہور قصیدہ میں کہا ہے۔

وَمَوْطِيءُ اِبْرَهِيْمَ فِي الصَّخْرِ رَطُبَةً عَلَى قَدَمَيُهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِل

لین اس پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ ہیں جن میں جوتی نہیں بلکہ سلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے بلوے کا نشان دیکھا تھا۔ پھرلوگوں کے چھونے ہو وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں تھم اس کی جانب نماز اواکرنے کا ہے تیم کہ کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح براتھم الدالعالمین بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لئے جونقصان رساں ہیں۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ بیمقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ کے متصل تھا کعبہ کے درواز سے کی طرف جمراسود کی جانب درواز سے نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ بیمقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ کے متصل تھا کعبہ کے درواز سے کی طرف جمراسود کی جانب درواز سے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے لیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے لیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ بھی بنایا ہوگا اور یہیں وہ پھر رکھا ہے۔

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے جبوت میں بہت ی روایتیں ہیں- پھرا کی مرتبہ پانی کے سلاب میں یہ پھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا-خلیفہ ٹانی نے اسے پھرا پنی جگہ رکھوا دیا-حضرت سفیان فر ماتے ہیں مجھےمعلوم نہیں ہوا کہ بیاصلی جگہ ہے ہٹایا گیا۔اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دورتھا-ایک روایت میں ہے کہخود آ تخضرت کے اےاس کی اصلی جگہ ہے ہٹا کروہاں رکھا تھا جہاں اب ہےلیکن بیروایت مرسل ہے۔ٹھیک بات یہی ہے کہ حفرت عمر " نے اسے پیچھے رکھا' واللہ اعلم-

### وَعَهِدْنًا إِلَّى إِبْرُهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ آنَ طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّا يِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْتُرَكِّعُ السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ اِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلَ لَمُذَا بَكِدًا المِنَا قَارُرُقُ آهُ لَهُ مِنَ الشَّمَارِتِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُنُقًا أَضْطَكُونَ إِلَّ عَذَابِ النَّارِ وَبِشْ الْمَصِيْرُ ١٠

ہم نے اہراہیم اور اسمعیل سے وعدہ لیا کہتم میرے گھر کوطواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو 🔾 جب ابرا ہیم نے کہا اے بروردگارتو اس جگہ کوامن والاشہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جواللہ پراور قیامت کے دن پرائیان رکھنے والے ہوں مجلول کی روزیاں دے-الله تعالی نے فرمایا میں کا فروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردوں گا۔ یہ کینچنے کی جگہ بری ہے 🔾

عبد جومترادف محم ہے: ١٨٠ ﴿ آيت:١٢٥-١٢٨) يهال عبد سے مرادوہ محم ہے جس ميں كہا گيا گندى اور نجس اور برى چيزول سے یاک رکھنا-عہد کا تعدیہالی ہے ہوتومعنی ہم نے وحی کی اور پہلے ہے کہددیا- پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہا ہے بتوں ہے بچانا'غیراللّٰد کی عبادت ند ہونے دینا الغوکاموں فضول بکواس جھوٹی باتوں شرک و کفر بنسی اور نداق سے اسے محفوط رکھنا بھی اس میں شامل ہے- طائف كاكيمعن توطواف كرنے والول كے بيں- دوسر معنى باہر سے آنے والول كے بيں-اس تقدرير عَاكِفِين كِمعنى مكمك باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت ہے کہنا جا ہے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں کیونکہ ممکن ہے کوئی کسی وقت جنبی ہوجائے -ممکن ہے بھی آپس میں نضول باتیں کریں تو ہم نے سنا کہ انہیں ندرو کنا چاہے - ابن عمرٌ انہیں بھی عَا کِفِیْنَ کہتے تھے ا کے صحیح حدیث میں ہے کہ مجد نبوگ میں حضرت فاروق اعظم ہے صاحبز ادے حضرت عبداللہ سویا کرتے تھے۔وہ جوان اور کنوارے تھے۔ رُّكِعَ السُّجُوُدِ معمراد نمازى بين- ياك ركف كاحكم اس واسط ديا كياك اس وقت بهى بت برتى رائج تقى- دوسراس ال ك كريد بزرگ اپی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں- دوسری جگہ ارشاد ہے وَ اِذْ بَوَّ اْنَا الْخ اس آیت میں بھی تھم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا - فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف؟ امام ما لک فرماتے ہیں باہروالوں کے ليح طواف افضل ہے اور جمہور کا قول ہے کہ ہرا يک كے لئے نماز افضل ہے اس كی تفصيل كى جگہ تغيير نہيں۔

مقصداس ہے مشرکین کو تعبہ اور تر دید ہے کہ بیت اللہ تو خاص للہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے اس میں اوروں کی عبادت کرنا اورخالص الله کی عبادت کرنے والوں کواس سے رو کنا کس قدرصرت عبے انصافی ہے اور اس کئے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کوہم

# وَإِذْ يَرْفَعُ الْبُرْهِ مُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَّمِعِيلُ وَبَنَا تَقَبَّلُ مِكَا اللَّهِ مَ الْفَكِيْتُ وَالْبَعَ الْعَلِيْمُ وَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ مِكَا اللَّهِ مِنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ الْفَكِيْتُ وَالْبَالِمَةُ الْفَالِمُ الْفَكَ وَارْزَنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبَعَلَيْنَا اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

ابرائیم اوراسلمیل کعبر کی بنیادی اور دیواری اٹھاتے جاتے سے اور کہتے جارہے سے کہ ہمارے پروردگارتو ہم سے قبول فرما - تو سننے اور جانے والا ہے 〇 اے ہمارے رہبیں اپنا فرما نبردار بنا لے اور ہماری اولا دمیں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گذار رکھاور ہمیں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فرما - تو تو بہ جماعت اپنی اطاعت گذار رکھاور ہمیں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فرمائے والا اور حم وکرم کرنے والا ہے 〇

دردناک عذاب چھائیں گے۔مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود ونساری کی تردید بھی اس آیت میں ہوگئی کہ اگر وہ اہراہیم و اساعیل سلام اللہ علیہا کی افضیلت برزگی اور نبوت کے قائل ہیں اور یہ بھی جانے اور مانے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کے مشہرکہ ہاتھوں کا بناہوا ہے جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ حض نماز وطواف و دعا اور عبادت اللہ کے لئے بنایا گیا ہے۔ جج وعمر اور اعتکاف وغیرہ کے لئے مخصوص کیا گیا ہے تو پھر ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں جج وعمر سے سرکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں ویت ؟ بلکہ خودموئی علیہ السلام نے اس گھر کا جج کیا جیسا کہ صدیث میں صاف موجود ہے۔ آیر کر بھہ سے یہ بھی ٹابت ہوا کہ اور معجدوں کو بھی پاکست اس گھر آن میں ہے فی اُنگو تِ آذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرُفَعَ وَیُذُکّرَ فِیُهَا اسْمُهُ لَّیسَبِّحُ لَهُ فِیْهَا مُحدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے۔ ان میں می شام اس کی شیجے اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔

تھے۔ جب احد پہاڑنظر پڑاتو آپ نے فرمایا 'یہ پہاڑ ہم سے ادرہم اس سے مجت کرتے ہیں۔ جب مدین نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کوحرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مداور صاع میں اور ناپ میں برکت دے۔ اور روایت میں ہے' یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے' اس سے دگی برکت مدینہ میں دے اور روایت میں ہے' مدینہ میں وقت ہے' تی بہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جا کیں۔ اس مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے' میں۔ اس مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے' مدینہ ہی مثل مکہ کے حرم ہے اور بھی بہت تی ہیں۔

مدینہ بھی سل مکہ کے حرم ہے اور بھی بہت ہی ہیں۔ یہاں ان احادیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ شریف کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ پیشروع سے حرم اور امن ہے۔ بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانہ سے لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صحیحیین کی حدیث میں ہے رسول اللہ عظیمی نے فتح

جرام ہی حرام ہے۔ سنواس کے کانے نہ کانے جائیں۔ اس کا شکار نہ بھگایا جائے۔ اس میں کسی ک گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ جو پہنچوائی جائے اس کے اس کے کانے نہ کا اس نہ کا ٹی جائے اس کے کانے اس کے گھاس نہ کا ٹی جائے - دوسری روایت میں ہے کہ بیجد یث آپ نے اثنائے خطبہ میں بیان فرمائی میں اور حصرت عباس کے سوال پر آپ نے اذخرنامی گھاس کے کانے کی اجازت دی تھی۔

مزت عباس کے سوال پرآپ نے اذخرنا می گھاس کے کاشنے کی اجازت دی تقی ۔ حصرت ابن شرح عدوی نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیجی رہا تھا کہ اے امیر سن فتح کمہ والے دن مبجی ہی

آپ نے حمد و شاکے بعد فر مایا کہ مکہ کواللہ نے حرم کیا ہے۔ لوگوں نے نہیں کیا 'کسی ایما ندار کواس میں خون بہانایا اس کا درخت کا شاحل نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہد دینا کہ میرے لئے صرف آج ہی کے دن کی اس کی ساعت یہاں جہاد حلال تھا۔ پھراس شہر کی حرمت آگئی ہے جیسے کل تھی۔ خبر دار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دیے لیکن عمر (بن سعید) نے بیر حدیث من کرصاف جواب دے دیا کہ میں تجھ

صبح رسول الله علي نظ ايخ خطبه مين فرمايا بحيمير عانول نے سنا ول نے يا در كھا اور ميس نے آئكھوں سے حضور كواس وقت ديكھا-

حرمت السلط بی سے بیستان کی سے برواز ہر جا سرعا مب و بیے ہی اور بربادی کرنے والے کوئیں بچا تا (بخاری مسلم)۔ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم تا فرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کوئیں بچا تا (بخاری مسلم)۔ ان وونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ سمجھے۔ تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا کیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت فلیل اللہ نے کی۔ جس طرح آئخ ضرت نبی تو اس وقت سے متھے جب کہ حضرت آ دم کا خمیر گوند ھرکھا تھا بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء کھے ہوئے

تھے کیکن تا ہم حضرت ابرا ہیم نے آپ کی نبوت کی دعا کی کہ و ابُعَثُ فِیُهِمُ رَسُولًا مِّنهُمُ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھی جواللہ فی پوری کی اور تقدیر کی کھی ہوئی وہ بات فا ہر وہا ہر ہوئی – ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو پچھ ذکر سے ہے۔ آپ نے فرمایا' میرے باپ ابرا ہیم کی دعا اور عینی بن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور کلاجس نے شام کے کلات کوروش کر دیا اور وہ نظر آنے گئے۔

مدینه منورہ افضل یا مکہ کرمہ؟ ﴿ ﴿ اِس بات کا بیان کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ جبیبا کہ جمہور کا قول ہے جیسے کہ امام مالک اور ان کے تابعین کا ند ہب ہے- مدینہ افضل ہے مکہ ہے- اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے ان شاءاللہ تعالی - حصرت

ہ میں مدہبہ ہم سید ہوئے میں ہوئے ہوئے ہے دروں رہ سے دون کے ماہ سریب ہای دیں ہے اللہ تعالی اسے قبول فرما تا ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ کوامن والاشہر بنالیتنی یہاں کے رہنے والوں کونڈراور بے خوف رکھ-اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما تا ہے جیسے کہ فرمایا و مَنُ دَ حَلَةً کَانَ امِنَا اس میں جوآیا دو آمن والا ہو گیا اور جگہ ارشادہ ہوگا اور کہ ارشادہ ہوگیا اور جہاں وہ پرامن رہتے ہیں۔ ای تشم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس کوامن والا بنایا۔ لوگ اس کے آس پاس سے ایک سلنے جاتے ہیں اور یہاں وہ پرامن رہتے ہیں۔ ای تشم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس مضمون کی بہت می حدیثیں بھی او پرگزر چکی ہیں کہ مکہ شریف میں قال حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علی ہے دعا حرمت کھیت اللہ کی بیاتھی۔ اللہ علی ہے دعا حرمت کھیت اللہ کی بنا سے پہلے تھی۔ اللہ علی ہے دعا حرمت کھیت اللہ کی بنا سے پہلے تھی۔ اس لیے کہا کہ اے اللہ یا اس جگہ کوامن والا شہر بنا سورہ ابراہیم میں بہی دعا ان لفظوں میں ہے دَبِّ الجُعَلُ هذَا بَلَدًا امِنَا شاید بید دعا دوبارہ کی تھی۔ جب بیت اللہ شریف تیار ہوگیا اور شہر بس گیا اور حضرت اسماق جو حضرت اسلی گی سے تین سال چھوٹے تھے تو لہ ہو چکے اس لئے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکر یہ تھی اواکیا۔

وَمَنُ كَفَرَ سے آخرتك الله تعالىٰ كاكلام ہے بعض نے اسے بھی دعا میں داخل كيا ہے تواس تقذير پريہ مطلب ہوگا كہ كفاركو بھی تھوڑا سافا كدہ دے پھر انہيں عذاب كى طرف ہے بس كراس ميں بھی حضرت ابرا ہيم كي خلت ظاہر ہوتی ہے كدہ اپنى ہرى اولا د كے بھى مخالف ہيں اورات كلام الله مانے كايہ مطلب ہوگا كہ چونكہ امامت كاسوال جب اپنى اولا د كے لئے كيا اور ظالموں كى محروى كا اعلان من بھے اور معلوم ہو كيا كہ آ ہے كے بيچھے آنے والوں ميں بھى الله كے نافر مان ہوں كے تو مارے ڈركادب كے ساتھ بعد ميں آنے والى سلوں كى روزى طلب كيا كہ آہے كے بيچھے آنے والوں ميں بھى الله كے نافر مان ہوں كے تو مارے دركادب كے ساتھ بعد ميں آنے والى سلوں كار قرق الله قو آلاء كرتے ہوئے صرف ايما ندار ولا د كے لئے كہا - ارشاد ہارى ہوا كہ دنياوى فاكر و بھى ديا ہوں جيسے اور جگہ ہے كلا أنبيل اوران كو بھى فاكدہ ديں ہے - تيرے دب كى بخشش محدود نہيں -

اورجگہ ہے جولوگ اللہ پرجھوٹ بائدھتے ہیں ، وہ فلاح نہیں پاتے - دنیا کا کچھے فائدہ گواٹھ الیس کین ہاری طرف آ کراپنے کفر کے بدلے خت عذاب چکھیں گے۔ اورجگہ ہے کا فرول کا کفر مجھے خمگین نہ کرے - جب یہ ہماری طرف لوٹیس گے توان کے اعمال پرہم انہیں "عبیہ کریں گے اللہ تعالی سینوں کی چھی با توں کو بخوبی جانتا ہے ۔ ہم انہیں یو نہی سافائدہ پہنچا کر شخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کریں گے۔ اورجگہ ہے گؤ لا اَنْ یکوُنَ النّاسُ الْحُ اگریہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہوجا کیں تو ہم کا فروں کی چھتیں اور سیر ھیاں چاندی کی بنادیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر شکیے لگائے بیٹھے رہتے اور سونا بھی دیتے لیکن یہ سب دنیوی فوائد ہیں ۔ آخرت کا بھا گھر تو صرف پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔

یکی مضمون اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام براہے۔ یہاں ڈھیل پالیس گے کین وہاں بخت پکڑ ہوگ۔ چیے اور جگہ ہے و کاین میں نے گذی میں کہ میں کہ گذی میں کہ میں کہ گذی میں کہ کہ بہت ی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی۔ پھر پکڑ لیا۔ انجام کو قو ہمارے ہی پاس لوشا ہے سیجین کی حدیث میں ہے گذی باتوں کوئ کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کرکوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولا دہتاتے ہیں کیکن تا ہم وہ آئیس رزق وعافیت دے رہا ہے اور حدیث میں ہا اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر اسے اچا تک پکڑ لیتا ہے۔ پھر صفور نے یہ آیت تلاوت فرمائی و کذالِكَ آئے ذُربِّكَ الحُ اس میں ہمال کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے جوساتوں قاریوں کی قرات کے خلاف ہے اور ترکیب سیات و سباق بھی بہی خطام کرتی ہے۔ واللہ الم کہ میرکام جو اللہ کا مرح اللہ الم کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی حضرت ابراہیم بی ہوتے ہیں جو تھم کلام سے بظاہر مخالف ہے۔ واللہ اعلم۔

قواعد جمع عَاعِدَةٌ كى ترجمهاس كاپايداور نعوب-الله تعالى فرما تاباك أي اين والوس كوبنائ ابرايسي كي خردواكي قرات

میں و اِسْدَعِیٰلُ کے بعد و یَقُوٰلَانِ بھی ہے۔ اسی کی والت میں آ گے لفظ مُسُلِمَیْنِ بھی ہے۔ وونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھنکا ہے تو اللہ تعالی سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ چیئرت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے آ ہ اِفلیل الرحلٰ جیسے اللہ کے مقبول پیٹیبراللہ کا کام اللہ کے تھم سے کرتے ہیں۔ اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں اور پھر فوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گرنہ جائے۔ پچ ہے تلق مومنوں کا یہی حال ہے یُوٹ تُون مَا اَتُوا وَ قُلُو ہُھُم وَ جِلَةٌ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ صدقے خیرات کرتے ہیں کی کی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیاد میں حضرت ابراہیم اٹھاتے سے اور وعا حضرت اساعیل کا یہی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیاد میں حضرت ابراہیم اٹھاتے سے اور وعا حضرت اساعیل کرتے سے لیکن جے کہ دونوں ہرا کیکام میں شریک سے ۔ سی حاصوح بخاری شریف کی ایک روایت اور بعض اور آ ٹار بھی اس واقعہ کے متعلق یہاں ذکر کئے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس ڈکوان کانقش قدم نہ سے ۔ آئیس اور ان کے جگر کے کھڑ دے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسلیم کی والدہ محتر مدے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ حضرت مائی سار ڈکوان کانقش قدم نہ طے۔ آئیس اور ان کے جگر کے کھڑ دے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسلیم کی جسے میں انہوں نے اسے باندھا تھا کہ حضرت مائی سار ڈکوان کانقش قدم نہ طے۔ آئیس اور ان کے جگر کے کھڑ دے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسلیم کیا کے حضرت الیہ ہی علیہ السلام نگلے جبکہ یہ پیارا ہی دودہ پیتا تھا۔

سناٹے کی آغوش میں زندگی: ﴿ ﴿ اَبْ جِهَالَ پِربیت الله بناہوا ہے بہاں ایک ٹیلہ تھا-اورسنسان بیابان تھا کوئی رہے ہے والا وہاں نہ تھا- یہاں پڑنج کر ماں بیٹے کو بھا کر پاس تھوڑی کھوریں اور ایک مشکیزہ پانی کار کھ کرآپ چلے گئے- جب خلیل اللہ نے پیٹے موڑی اور جانے گئے تو مائی ہاجرہ نے آواز دی اے خلیل اللہ بمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں یکہ و تنہا جھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی موٹس و ہم مہیں کہ تو ہو ہم نہیں کہ ان تھریف لے جارہے ہیں؟ لیکن حضرت ابرا جیم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا-

حضرت ہاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے النفات نفر مایا تو آپ فرمائے لگیں اللہ کے طیل آپ ہمیں کے سون چا؟

آپ نے کہا اللہ تعالی کو کہا اسٹیل اللہ کیا اللہ کیا اللہ تعالی کا آپ کو بیتم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جھے اللہ کا بہی تھم ہے ہیں کرام اسٹیل کو تشکیدیں ہوگئی اور فرمائے گئیں ۔ پھر تشریف لے جائے۔ وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرے گا - اس کا بھر وسہ اور اس کا سہارا ہے - حضرت ہاجرہ لوٹ کئیں اور اپنے کلیجری شخندک اپنی آئھوں کے نور این نبی اللہ کو گود میں لے کراس سنسان بیابان میں اس ہوکے عالم میں لا چا راور مجبور ہوکر بیٹھر ہیں۔ حضرت ابراہیم جب جدید کے پاس پنچے اور یہ معلوم کرلیا کہ اب حضرت ہاجرہ پیٹے ہیں اور وہ ہاں سے بہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کرستی تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھ اٹھ اگھا کر دعا کی اور کہا رَبِّنَا اَنِّی اَسُکُنتُ مِن ذُرِّیتَی بِوَادٍ عَیْرِ ذِی وَرُعِ عِنْ بِی ہُولُ اِس کے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑ اسپتا کہ وہ غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑ اسپتا کہ وہ غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑ اسپتا کہ وہ فریا اللہ بیکا کو ایو کہا کہ کور اللہ کوری واللہ کرنے جا گئے۔

ادھر حضرت ہاجرہ صبروشکر کے ساتھ نچے سے دل بہلا نے لگیں۔ جب تھوڑی کی مجوریں اور ذراسا پانی ختم ہوگیا۔ اب اناح کا ایک دانہ پاس ہے نہ پانی کا گھونٹ خور بھی مجورکی پیاس ہیں اور بچے بھی مجوک بیاس سے بیتاب ہے یہاں تک کداس معصوم نبی زادے کا بھول سا چرہ کملانے لگا اور وہ تڑ پے اور بلکنے لگا۔ مامتا مجری مال بھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے بھی اپنے نضے سے اکلوتے بچے کا بیال بغور دیکھتی ہے اور بھی جات ہوگی مان ہیں انسان کا گذراس بھیا تک جنگل میں نہیں۔ میلوں تک آبادی کا نام ونشان نہیں۔ کھانا تو کہاں؟ پانی کا ایک قطرہ بھی میسرنہیں آسکا۔

آخرائ نفی ی جان کا پر اہتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑجو پاس ہی تھا'اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آجائے لیکن نگا ہیں مایوی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہیں تو اتر کروادی ہیں پہنچ کر دامن اٹھا کردوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں۔ اس پر چڑھ کر نگا ہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی ندد کی کھر وہاں سے اتی ہیں اور اس طرح درمیانی تھوڑا ساحصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی جلدی جلدی جارک کے بھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اس طرح سات مرتبہ کرتی ہیں۔ ہر بارآ کر بچہ کود کھے جاتی ہیں کہ اس کی حالت ساعت برساعت برساعت بی گڑتی جارہی ہے۔ رسول اللہ سے تھا فرماتے ہیں صفامروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں'اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ ساتھ ہیں مرتبہ جب حضرت ہاجر ڈمروہ پر آتی ہیں تو بچھ آواز کان میں پڑتی ہے آب خاموش ہوکرا حتیا ہے کہ آباس کی ابتدا یہیں سے جو تی ہیں کہ میہ آباس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میہ آباس کی ابتدا یہیں۔ ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میہ آباس کی ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میہ آباس کی ہورات ہیں دیتے ہو آب آباس کی ابتدا یہیں کہ میہ آباس کی بیا ہوراس مرتبہ صاف سائی دیتی ہے تو آب آباس کی ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میہ آباس کی ابتدا ہورات ہیں میں ہورات ہیں۔ اس کی ابتدا ہیں میں میں میں میں کے ساتھ ہیں کہ میں ہوراتی ہیں۔ اس کی ابتدا ہورات ہیں کی ہورات ہیں ہورات ہورائی میں ہوراتی ہیں۔ اس کی ابتدا ہورات ہی ہورات ہی کی ہورات ہورائی ہورات ہیں ہورات ہیں ہورات ہورائی ہورات ہیں ہورائی ہیں۔

حضرت جرکل پوچھے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دہتی ہیں ہیں ہاجرہ ہوں۔ ہیں حضرت ابراہیم کوٹ کے ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے۔ ابراہیم تہمیں اسسنان بیابان ہیں کے سون کے ہیں؟ آپ فر ماتی ہیں اللہ کو فر مائی ہے۔ حضرت ہاجرہ ہی فکے گا؟ حضرت جرکیل علیہ السلام نے اپنی ایوی زہین پر رگڑی۔ وہیں فرمایا۔ اے فیبی فض آ واز تو ہیں نے من کی۔ کیا مجھی الکام بھی فکے گا؟ حضرت جرکیل علیہ السلام نے اپنی ایوی زہین پر رگڑی۔ وہیں زئین سے ایک چہم پانی کا المجنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیما السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو حقک ہیں جرنا شروع کیا۔ مقک بھر کر پھر اس خیال زئین سے کہ پانی اور اور ہر کر لکل نہ جائے گا۔ حضرت ہاجرہ وی کیور کر پھر اس خیال کے سے کہ پانی اور اور ہر کر لکل نہ جائے گا۔ مقک ہور کر پھر اس خیال کور تم کوری ہوروں اللہ مقالیہ فرماتے ہیں اللہ ام اسمندی پر پر ہم کر ہے۔ اگر وہ اس طرح پانی کو درو کیا ہے۔ مقال میں نہ ہوتا بلہ وہ کہ ہوری پانی کے اور دورو ھیلا نے گئیس۔ فرشتے نے کہدویا کہ تم بے فکر رہو۔ اللہ حتمیں ضائع نہ کرے گا۔ جہاں تم بیشی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچواور میں بانی کے اور دورو پلا نے گئیس۔ فرشتے نے کہدویا کہ تم بو گئی ۔ اوھر اوھر سے پانی فیشیں اور بچے سے دل بہلا تیں۔ بارش کے موسم میں پانی کے اور سے پارٹ کے موسم میں بیانی کے حصہ ہیں اترا۔ ان کی نظریں ایک ہوئی کے بود جر ہم کا قبیلہ کورات ہو تا ہوں کہ میں بانی کے بود جر ہم کا قبیلہ کور اس کی خورت ہو بانی کوری کے اور یہاں او بہترین میں کہنے گئی کہ اس بی تھیج۔ انہوں نے واپس آ کر خردی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پائی کی جگہ کہاں؟ چنا نچہ انہوں نے واپس آ کر خردی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پائی کی جگہ ہو۔ انہوں نے واپس آ کر خردی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پائی کی جگہ سے۔ آ پ نے نے فرمایا ہاں شوق سے دولیکن پائی پوشند میر انوں رہے گا۔ حضور قرماتے ہیں ہاجرہ تو چاہتی تھیں کہ کوئی ہم جنس ل جائے جنا نچہ یہ تھیں کہ دولی کورکی ہم جنس ل جائے جنا نچہ یہ تھیں دولی اور کہ میں اور واب ان کی کوئی ہم جنس ل جائے جنا نچہ یہ تھیں دولی ان ور بہت سے اور کور

حضرت اسلميل بھى بڑے ہو گئے-ان سب كوآپ سے بڑى ہى مجت ہوگئى يہاں تك كہ جب آپ بالغ ہوئے توانى بين نكاح بھى كيا اورانى سے عربى بھى كيا اورانى سے مائى ہاجره عليماالسلام كا انتقال يہيں ہوا- جب حضرت ابرا ہيم عليه السلام كو اللہ تعالى كى طرف سے اجازت ملى تو آپ اپنے لخت جگركى ملاقات كے لئے تشريف لائے بعض روايات بيں ہے كہ آپ كابي آ نا جانا براق پر ہوتا تھا - ملك شام سے آتے ہوا در پھر والى جاتے ہے ۔ يہاں آئے تو حضرت المعيل كھر پر نہ ملے - اپنى بہوسے بوچھا كہ وہ كہاں ہيں؟ تو جواب ملاكہ كھانے پينے كى تقاور پھر والى جاتے تھے۔ يہاں آئے تو حضرت المعيل كھر پر نہ ملے - اپنى بہوسے بوچھا كہ وہ كہاں ہيں؟ تو جواب ملاكہ كھانے پينے كى تلاش ميں يعنى شكاركو كئے ہيں - آپ نے بوچھا تمہاراكيا حال ہے؟ كہا برا حال ہے - بردى تنگى اور تحق ہے - فرمايا اچھا تمہارے خاوند آويں تو

انہیں سلام کہنا اور کہددینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔

حضرت ذبح الله جب والپس آئے تو گویا آپ کو پھوائس سامعلوم ہوا۔ پوچھنے گئے کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ ہوی نے کہا ہاں ایسی الیی شکل وشاہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے؟ آپ کی نسبت پوچھا ، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں پھر پوچھا کہ گذران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا ہوئی ہے گئے اور تنگی سے گذراو قات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ جھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ ہوی نے کہا ہاں کہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں مراسلام کہنا اور کہدینا کہا ہے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیس- آپ فرمانے گئے۔ ہوی سنوید میرے والدصاحب تصاور جوفر ما گئے ہیں اس سے مطلب میرے کہ (چونکہ تم نے ناشکری کی) میں تم کوالگ کردوں۔ جاؤ میں نے تہمیں طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلہ میں اپنا دوسرا نکاح کرلیا۔

ا کے مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم باجازت الی یہاں آئے۔اب کی مرتبہ بھی اتفا قاحضرت ذیج سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہوسے يوجها توجواب ملاكه جمارے لئے رزق كى تلاش ميں شكاركو كئے بيں-آپ آئے تشريف ركھئے-جو كچھ حاضر بے تناول فرمائے-آپ نے فرمایا پیتو ہتا ؤ کہ گذر بسرکیسی ہوتی ہے؟ کیا حال ہے؟ جواب ملا الممدللہ- ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشادگی اور راحت ہے-اللہ کا ہزا شکر ہے۔حضرت ابراہیمؓ نے کہا۔تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت- پوچھاتم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی- آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے- رسول الله عظی فرماتے ہیں- اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور بیے ہتیں تو حضرت خلیل علیه السلام ان کیلئے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے - اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گذر کر سکتے ہیں - اورلوگ نہیں کر سکتے - آپ نے فرمایا-اچھامیں تو جار ہاہوںتم اپنے میاں کومیراسلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آبادر کھیں-ازاں بعد حضرت المعيل آئے ساراواقعه معلوم ہوا-آپ نے فرمایا بیمیرے والد مرم تھے- جھے تھم دے گئے ہیں کہ میں تہمیں الگ نہ کروں (تم شکر گذار ہو) تقمیر کعبہ: 🏠 🏠 پھرایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم کواجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو حضرت آملیما کا کوز مزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیرسید ھے کرتے ہوئے پایا' حضرت اسلعیل باپ کود یکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور بادب ملے- جب باپ مبٹے ملے توخلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا'اے اساعیل جھےاللہ کا ایک بھم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا' ابا جان جوتھم ہوا ہواس کی تقیل کیجئے - کہا بیٹائتہہیں بھی میراساتھ دیٹا پڑے گا-عرض کرنے گئے- میں حاضر ہوں-کہااس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے- کہنے لگے بہت بہتر- اب باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی نیور کھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کیں-حضرت اسلعیل مچھر لالا کردیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم چنتے جاتے تھے- جب بید یواریں قدرے او نچی ہو آئیں تو حضرت ذبح اللہ یہ پھر لینی مقام ابرا ہیم کا پھر لائے اس او نچے پھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ کے پھر رکھتے جاتے . تصاور دونوں باپ بیٹے بیدعا مائلتے جاتے تھے کہ باری تعالی تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمانا - تو سننے اور جاننے والا ہے - بیروایت اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ کہیں مخضرااور کہیں مفصلا -ایک صحیح حدیث میں ہی بھی ہے کہ حضرت ذبح اللہ کے بدلے جو دنبہ ذبح ہوا تھا'اس کے سینگ بھی کعبیۃ اللہ میں تھے-اوپر کی کمبی روایت بروایت حضرت علیٰ بھی مروی ہے-اس میں بیٹھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب پنچو آپ علیه السلام نے اپنے سر پرایک بادل ساملاحظ فرمایا جس میں سے آواز آئی کداے ابراہیم جہاں جہاں تک اس بادل کا سابیہ ہے ٔ وہاں تک کی زمین ہیت اللہ میں لےلؤ کمی زیادتی نہ ہو اس روایت میں میکھی ہے کہ بیت اللہ بنا کروہاں حضرت ہاجر ہ اور حضرت اسلعیا الوچھوڑ کرآپ تشریف لے گئے لیکن پہلی روایت ہی ٹھیک ہے اور اس طرح تطبیق بھی ہوسکتی ہے کہ بنا پہلے رکھدی تھی لیکن بنایا

بعد میں اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے جیسے کرقر آن یاک کے الفاظ بھی ہیں۔

ا یک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت علیؓ سے بناء بیت اللہ کی شروع کیفیت دریافت کی تو آپ نے فر مایا' اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ-حضرت ابراہیم گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہئے-کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہئے وغیرہ-اس پر سكينه نازل ہوااور حكم ہوا كہ جہال بيڭھرے وہال تم ميرا گھر بناؤ- آپ نے بنانا شروع كياجب حجراسود كى جگہ پنچے تو حضرت اسلحيل ہے كہا بيثا كوئى اچماسا پھر ڈھونڈ لاؤ- آپ پھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ آپ اور پھروہاں لگاچکے ہیں' پوچھایہ پھرکون لایا؟ آپ نے فر ہایا اللہ کے حکم سے بی پھر حضرت جرئیل آسان سے لے کرآئے -حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کداب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے بہلے پانی پربلبلوں کے ساتھ جھاگ ی تھی ۔ بہبل سے زمین پھیلائی گئی۔حضرت علی فرماتے ہیں کعبد اللہ بنانے کے لئے حضرت خلیل آ رمینیہ سے تشریف لائے تھے۔حضرت سدیؓ فرماتے ہیں حجراسود حضرت جبرئیلؓ ہند سے لائے تھے۔اس وقت وہ سفید جمکداریا قوت تھا جو حضرت آوم نے بنا کی۔

مندعبدالرزاق میں ہے کہ حضرت آ دم ہند میں اترے تھے۔اس وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین میں آنے کے بعد فرشتوں کی شبیح نماز ددعاوغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیااوروہ بیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو آپ گھبرانے لگے۔ تھم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ آپ چلے۔ جہاں جہاں آپ کا قدم پڑاوہاں آبادی ہوئی - الله تعالی نے یہاں ایک یا قوت جنت سے اتار ااور بیت اللہ کی جگہ رکھااور اسے اپنا کھر قرار دیا-حصرت آ دمؓ یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے ۔ گھبراہٹ جاتی رہی-حصرت نوعؓ کے طوفان کے زمانہ میں یہ پھراٹھ گیا اور حضرت ابراہیم کے زمانہ میں پھراللہ تعالی نے بنوایا -حضرت آ دم نے سیکھر حراطور زیتا حیل لبنان طور سینااور جودی ان پانچ پہاڑوں سے بنایا تھالیکن ان تمام روایتوں میں تفاوت ہے- واللہ اعلم-بعض روایتوں میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیت الله بنایا گیا تھا-حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بتانے کے لئے مصرت جرئیل علے تھے۔ اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کس دور عمالین کی آبادی تھی - بہاں آپ حضرت ام اساعیل کواور حضرت اسلعیل کوایک چھیر تلے بٹھا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چارار کانبیں اور ساتویں زمین تک وہ نیچ ہوتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چار ارکان بین اور ساتویں زمین تک وہ پنچے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ذ والقرنين جب يهال پنچ اور حضرت ابراجيم كوبيت الله بناتے ہوئے ديكھا تو پوچھايد كيا كررہے ہو؟ تو انہوں نے كہااللہ كے حكم سے اس كا گھر بنارہے ہیں- پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیٹریں گواہی دیں گی- پانچ بھیٹروں نے کہا ہم گواہی دیتی ہیں کہ بید دونوں اللہ کے مامور ہیں' ذوالقرنين خوش ہو محكے اور كہنے كيئے ميں نے مان ليا-الرزقي كى تاريخ مكه ميں ہے كه ذوالقرنين نے خليل الله اور ذئ الله كے ساتھ بيت الله كاطواف كيا-والله اعلم صيح بخارى مي بقواعد بنيان اوراساس كوكت بي-به قَاعِدَة كى جمع ب-قرآن مي اورجكه و الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ مجى آياہے-اس كامفردمجى قاعدے\_

حضرت عائشة فرماتی ہیں کدرسول الله علی سے فرمایا کیاتم نہیں دیجھتیں کہتمہاری قوم نے جب بیت الله بنایا تو قواعدابرا ہیم سے گھٹا دیا میں نے کہاحضور آپ اسے بڑھا کراصلی بنا کردیں۔فرمایا کہا گرتیری قوم کا اسلام تازہ اوران کا زمانہ کفرقریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا - حضرت عبداللہ بن عمر کو جب بیرحدیث پنجی تو فر مانے لگے شایدیمی وجہ ہے کہ رسول اللہ عظیۃ حجراسود کے پاس کے دوستونوں کو چھوتے تغير مورة يقره و ياره ا

نہ تھے تھے مسلم شریف میں ہے۔حضور قرماتے ہیں۔اے عائشہ اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانہ کواللہ کی راہ میں خیرات کرڈ التااور درواز ہے کوز مین دوز کر دیتااور حلیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا صبحے بخاری میں بیجی ہے کہ میں اس کا دوسرا درواز ہ بھی بنا دیتاایک آنے کے لئے اور دوسراجانے کے لئے چنانچہ این زمیر "نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسابی کیا-اور ایک روایت میں ہے کہ اسے میں

دوبارہ بنائے ابراجی پر بنا تا اورروایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اوردوسرامغرب رخ اور چھ ہاتھ حطیم کواس میں داخل کر لیتا

جے قریش نے ہاہر کر دیا ہے-نی علیہ کی نبوت سے پانچ سال پہلے قریش نے نے سرے سے کعبہ بنایا تھا۔اس کامفصل ذکر ملاحظہ ہو۔اس بناء میں خود حضور مجمی شریک تھے۔آپ کی عمر پنیتیں (۳۵)سال کی تھی اور پھرآپ بھی اٹھاتے تھے۔محمد بن اسحاق بن بیاررحمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب

رسول الله علي كالمراك بينيس سال كى موكى اس وقت قريش فى كعبة الله كوف مري سے بنانے كا اراده كيا- ايك تواس لئے كماس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں۔ چھٹ نتھی۔ دوسرے اس لئے بھی کہ بیت اللہ کاخزانہ چوری ہوگیا تھا جو بیت اللہ کے چی میں ایک گہرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال'' دو یک' کے پاس ملاتھا جوٹز ائمہ کے قبیلے بنی ملیج بن عمرو کا مولی تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا رکھا ہو لین اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کائے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لئے ہوگئ تھی کدروم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلی ورجہ کی کٹریاں تھیں و وطوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آگی تھی۔ بیکٹریاں جہت میں کام آسکتی تھیں۔ اس لئے قریشیوں نے

انہیں خریدلیاا درمکہ کے ایک بوھئی جوقبطی قبیلہ میں سے تھا' کوچیت کا کام سونیا۔ بیسب تیاریاں تو ہور ہی تھیں لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔اس کے قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ بیت اللہ کے خزانہ میں ایک بڑاا ژدھاتھا۔ جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تووہ منه بها الران کی طرف لیکتا تھا۔ بیسانب ہرروزاس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آبیٹھتا تھا۔ ایک روزوہ بیٹھا ہوا تھا جواللہ تعالی نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا-وہ اسے پکڑ کرلے اڑا -قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہماراارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے - ککڑیاں بھی ہمیں مل گئیں

بردهی بھی ہمارے یاس موجود ہے۔سانے کو بھی اللہ تعالی نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کرلیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نے سرے سے بنائیں۔سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوااورایک پھر کعبۃ اللدكوراكراتاراجواس كے ہاتھ سے اور مجروی جاكرنصب ہوكيا-اس في تمام قريشيوں سے خطاب كر كے كہا سنوبيت الله كے بنانے میں ہر مخض اپنا طبیب اور یاک مال خرج کرے۔ اس میں زنا کاری کاروپیئر سودی ہویار کاروپیئر ظلم سے حاصل کیا ہوا مال ندلگانا بعض لوگ کہتے ہیں میشوره ولید بن مغیره نے دیا تھا'اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لئے محکتے درواز ہ کا حصہ بنوعبد مناف اورز ہرہ بنا کیں -حجراسوداوررکن یمانی کا حصہ بنی مخزوم بنا ئیں۔قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔کعبہ کا بچھلا حصہ بنو مجج اور سہم بنا ئیں۔حطیم کے پاس کا حصہ بنوعبد الدارین قصی اور بنواسدین عبدالعزی اور بنوعدی بن کعب بنا کمیں- بیمقرر کر کے این بنی ہوئی عمارت کوڈ ھانے کے لئے چلے کیکن کسی کوہمت نہیں پرتی کہاسے ڈھاناشروع کرے-آخرولیدین مغیرہ نے کہا-لویس شروع کرتا ہوں-کدال لے کراوپر چڑھ گئے اور کہنے لگےا ساللہ

تجے خوب علم ہے کہ ہماراارادہ برانہیں - ہم تیرے گھر کواجاڑ نانہیں جائے بلکاس کے آباد کرنے کی فکرمیں ہیں- یہ کہد کر پچھ حصد دونوں رکن کے کناروں کا گرایا - قریشیوں نے کہا - بس اب چھوڑ واوررات بھر کا انتظار کرو-اگراس محض پرکوئی وبال آ جائے تو یہ پھراس جگہ پرلگا دینا اور خاموش ہوجانا اورا گرکوئی عذاب ندآئے تو بھے لینا کہ اس کا گرانا اللہ کونا پسندنہیں۔ پھرکل سب مل کرائے اپنے کام میں لگ جانا چنانچہ نع ہوئی ادر ہرطرح خیریت رہی-اب سب آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی ممارت کوگرا دیا یہاں تک کہاصلی نیویعنی بناءابرا ہیمی تک پنج گئے- یہاں سبر

پھرای بناہ رنگ کے پھر سے اورایک دوسرے میں گویا پوست ہے۔ایک محض نے دو پھروں کوالگ کرنا چاہا۔اس میں کدال ڈال کرز ورلگایا تو پھر کے ملنے کے ساتھ ہی تمام مکہ کی زمین ملنے لگی تو انہوں نے سجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پھران کی جگہ لگا تا اللہ کو منظور نہیں۔ اس لئے ہمارے بس کی بات نہیں۔اس ارادے سے بازر ہے اوران پھر کوائ طرح رہنے دیا۔

پھر ہرقبیلہ نے اپنے اپنے حصہ کے مطابق علیحدہ پھر جمع کے اور عمارت بنی شروع ہوئی یہاں تک کہ جراسودر کھنے کی جگہ تک پہنچ – اب ہرقبیلہ بے اہنا تھا کہ بیشر ف اسے ملے ۔ آپس میں لڑنے جھڑ نے گئے۔ یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آگئی – فرقے آپس میں کھج گئے اور لڑائی کی تیار یوں میں مشغول ہو گئے – بنوعبد دار اور بنوعدی نے ایک طشتری میں خون جرکراس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گئی جراسود کی کونیس رکھند ہیں گئے۔ ای طرح جاریا پخ دن گذر گئے – پھر قریش مجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انسان کریں تو ابوامیہ بن مغیرہ نے جوقریش میں سب سے زیادہ معمر اور عقم ندینے کہا سنولوگؤ تم اپنا منصف کی کو بنالووہ جو فیصلہ کر سب منظور کر لو – لیکن پھر منصف بنانے میں بھی اختلاف ہوگا ۔ اس لئے ایسا کرد کہ اب جوسب سے پہلے یہاں مجد میں آئے دہی ہمارا منصف – اس رائے پرسب نے اتفاق کر لیا – اب منتظر ہیں کردیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟

کعبہ کی بہی ممارت رہی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ساٹھ سال کے بعد
یہاں آگ گی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید بن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے ابن زبیر گا مکہ میں محاصرہ کررکھا تھا۔ ان دنوں میں
خلیفہ مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث بی تھی اس کے مطابق
حضور کی تمنا پر بیت اللہ کو کرا کر ابرا میمی تو اعد پر بنایا۔ حظیم اندر شامل کرلیا۔ مشرق ومغرب وو وروازے رکھے۔ ایک اندر آنے کا دوسرا با ہر
جانے کا اور درواز وں کوز مین کے برابر رکھا۔ آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبۃ اللہ یو نبی رہا۔ یہاں تک کہ ظالم جان کے ہاتھوں آپ شہید
ہوئے۔ اب جانی نے عبدالملک بن مروان کے تھم سے کعبہ کو بھر تو ڈکر پہلے کی طرح بنالیا۔

سیح مسلم شریف میں ہے یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جب کہ شامیوں نے مکہ شریف پر چڑ حمائی کی اور جو ہونا تھاوہ ہوا۔اس وقت حضرت عبداللہ کے بیت اللہ کو یونبی چھوڑ دیا۔موسم جج کے موقع پرلوگ جمع ہوئے۔انہوں نے بیسب پچھود یکھا۔ازاں بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کعبد اللہ سارے کوگرا کرنے سرے سے بنائیں یا جوثو ٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کرلیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے

ر مایا میری رائے ہے کہ آپ جوٹو ٹا ہوا ہے اس کی مرمت کردیں۔ باقی سب پرانا ہی رہے دیں۔ آپ نے فر مایا۔ اگرتم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو دہ تو خوش نہ ہوتا جب تک اسے نئے سرے سے نہ بناتا پھرتم اپنے رب عز وجل کے گھر کی نسبت اتنی کمز وررائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھامیں تین دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا۔ پھر جو بچھ میں آئے گا'وہ کروں گا۔ تین دن کے بعد آپ کی رائے بہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی تو ڑی جا کیں اور از سر نو کعبہ کی تغییر کی جائے چنا نچہ رہے کم دے دیالیکن کھیے کوتو ڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پر تی تھی۔ ڈرتھا کہ

جو پہلے توڑنے کے لئے چڑھے گا'اس پرعذاب نازل ہوگائیکن ایک باہمت فخف چڑھ گیا اور اس نے ایک پھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہاسے کچھایذ انہیں پیچی تو اب ڈھانا شروع کیا اور زمین تک برابر یکسال صاف کر دیا۔اس وقت چاروں طرف شتون کھڑے کر دیئے تھے اورایک کپڑا تان دیا تھا۔

اب بناء بیت الله شروع ہوئی۔ حضرت عبدالله نے فر مایا 'میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے بنا وہ ہمی تھی رسول الله علیہ نے فر مایا ہے اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرج بھی ہوتا جس سے میں بناسکوں تو حطیم میں سے پانچ ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے دودروازے کرتا۔ ایک آئے کا اور ایک جانے کا 'حضرت عبداللہ نے بیدروایت بیان کر کے فر مایا 'اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا۔ ان سے خوف جا تار ہا اور فرزانہ بھی معمور ہے۔ میرے پاس کافی رو پیہے۔ پھرکوئی وجنہیں کہ میں حضور کی تمنا پوری نہ کروں چنا نچہ باخچ ہاتھ حطیم اندر لے لیا اور اب جود یوار کھڑی کی تو ٹھیک ابرا میں بنیا دنظر آئے گئی جولوگوں نے اپنی آئھوں سے دیکھی اور اس پردیوار کھڑی کی بیت اللہ کا طول اٹھارہ ہاتھ تھا۔ اب جواس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو چھوٹا ہوگیا اس لئے طول میں دس ہاتھ اور بڑھایا

گیااوردودروازے بنائے گئے ایک اندرآنے کا دوسرا باہر جانے کا 'ابن زبیر گی شہادت کے بعد جاج نے عبد الملک کو کھااور آن سے مشورہ لیا کہ ابن زبیر گی شہادت کے بعد جاج نے کا دوسرا باہر جانے کا 'ابن زبیر گی شہادت کے بعد جاج کے عادلوں نے ویکھا ہے' ٹھیک حضرت ابراہیم کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے کین عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دواور حطیم کو باہر کر دواور دوسرا دروازہ بند کر دو حجاج نے اس تھم کے مطابق کعبہ کو تڑوا کر پھرای بناء پر بنادیا لیکن سنت طریقہ بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بناء کو باقی رکھا جاتا اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی چاہت یہی تھی لیکن اس وقت آپ کو بید خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں ۔ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ۔

لیکن بیرحدیث عبدالملک بن مروان کونہیں پنچی تھی۔ اس لئے انہوں نے اسے تڑوادیا۔ جب انہیں حدیث پنچی تو رخ کرتے تھے اور

کتے تھے کاش کہ ہم یو نہی رہنے دیتے اور خبر اتے چنا نچے تھی۔ اس لئے انہوں نے اسے تڑوادیا۔ جہ مارٹ بن عبیداللہ جب ایک وفد میں
عبدالملک بن مروان کے پاس پنچے تو عبدالملک نے کہا میرا خیال ہے کہ ابوحبیب لیتی عبداللہ بن زبیر ٹنے (اپنی خالہ) حضرت عائش سے بیدالملک بن مروان کے پاس پنچے تو عبدالملک نے کہا میں نے بھی ام الموثین سے سنا ہے بوچھا تم نے کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے آپ فرماتی
میں کہ رسول اللہ عقاقے نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائش تیری قوم نے بیت اللہ کو تک کر دیا۔ اگر تیری قوم کا زمانہ ترک قریب نہ ہوتا تو
میں کہ رسول اللہ عقاقے نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائش تیری قوم نے بیت اللہ کو تک کر دیا۔ اگر تیری قوم کا زمانہ ترک قریب نہ ہوتا تو

یں در موں المدع ہے ایک سرجہ بھے سے مرایا کہ عاصلی نیو بتا دوں شاید کی وقت تیری قوم پھراسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہتو ش نے سرے سے ان کی کی کو پورا کر دیتا لیکن آؤٹیس تجھے اصلی نیو بتا دوں شاید کسی وقت تیری قوم پھراسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہتو آپٹ نے حصرت صدیقہ کی کو پورا کر دیتا لیکن آؤٹی اندرداخل کرنے کوفر مایا اور فر مایا ہیں اس کے دروازے بنادیتا - ایک آنے کے لئے اور درسرا جانے کا اور دونوں دروازے زہین کے برابر رکھتا - ایک مشرق رخ رکھتا - دوسرا مغرب رخ - جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو انٹااونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے عرض کی حضور مجھے خبر نہیں فر مایا بھن اپنی اونچائی اور بڑائی کے لئے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی مختص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے - وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ تھام کراندر لے لیتے -عبدالملک نے کہا اے حارث خود ساہے تو تھوڑی دیر تک تو عبدالملک اپنی لکڑی نکائے سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگئ کاش کہ میں اسے یونہی چھوڑ دیتا-

صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ گوکوں کر کہا کہ وہ حضرت عائش پر اس حدیث کا بہتان با کہ دھتا تھا تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سے تھے۔ میں نے بھی حضرت صدیقہ سے بیسنا ہے۔ اب عبد الملک افسوں کرنے گے اور کہنے گے اگر جھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ تو ڑتا۔ قاضی عیاض اور امام نو وگ نے لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے بوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زہیر کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں۔ امام مالک نے فرمایا۔ آپ ایسانہ ہو کہ کھید باوشاہوں کا ایک تھلونا بن جائے۔ جو آ ئے اپنی طبیعت کے مطابق تو ڑپھوڑ کرتا رہے چنا نچے خلیفہ ان رہے۔ بہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کھیہ کو ہار بارچھیڑ ناٹھیک نہیں۔

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا 'کعبہ کودوچھوٹی پنڈلیوں والا ایک عبثی پھر خراب کرےگا-حضور گرماتے میں نویا میں اسے دیکھ رہا ہوں - وہ سیاہ فام ایک ایک پھر الگ الگ کردےگا - اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی 'وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا - میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ کدال بجارہا ہے اور برابر کلڑے کررہا ہے - غالباً بینا شدنی واقعہ (جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ) یا جورج ما جوج کے فکل مکینے کے بعد ہوگا -

صحح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ علی قبل نم یا جوری ما جوری کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کان و عرو کرو گے - حضرت ابراہیم اور حضرت اساعی اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ میں مسلمان بنا لے بعثی خلص بنا لے مطبع بنا لے موجود ہر شر سے بچا ۔ ریا کاری سے محفوظ رکھ - خشوع وضوع عطا فرما - حضرت سلام بن ابی مطبع فرماتے ہیں مسلمان تو سے بی کی اسلام کی فاہت قد می طلب کرتے ہیں جس کے جواب میں ارشاد ہاری ہوا قَدُ فَعَلُتُ میں نے تہاری بید عاقبول فرمائی پھراپی اولاد کے لئے بھی بھی دعا کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہے ۔ بنی امرائی بھی آپ کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی ۔ قرآن میں ہے وَمِنُ قَوْمِ مُوسِنی اُمَّةً یَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ بِعَلَى مُوسِل کی قوم میں ایک جماعت می وعدل پرتھی لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لئے بید عاکو عام طور پر ورم دور وں پر بھی شمتل ہوا ہی گئے کہ اس کے بعد دوسری وعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول ہوتا ہے کہ عرب کے لئے بید عاکو عام طور پر ہی چانچہ یہ دور اس کے کہ اس کے بعد دوسری وعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بھی اور اس رسول سے مراد حضرت میں مصطف ہی ہیں جو اللہ میں ہوتا ہی پوری ہوئی جیسے فرمایا ہو اللّذِی بَعَثَ فی الْاُدَیِّ اللّذَاسُ اِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ کُوری ہوں۔ وہ کہ اے لوگوی سے فرف الله والله والله والله والدی الله والدی الله والدی الله والدی الله والدی کارسول ہوں۔

ان دونوں نبیوں کی بیدها جیسی ہے الی ہی ہر مقی کی دعا ہوئی چاہئے۔ چیسے قرآنی تعلیم ہے کہ سلمان بیدها کریں رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَا جِنَا وَذُرِیْتِنَا قُرَّةَ اَعُیْنٍ وَّا جُعَلُنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا اے ہارے رب ہمیں ہاری ہویوں اور اولا دوں سے ہاری آنکھوں کی مشرک عطافر مااور ہمیں پر ہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ بھی اللہ تعالی کی عبت کی دلیل ہے کہ انسان بیرچاہے کہ میری اولا دمیرے بعد بھی اللہ کی عابد ہے۔ اور جگہ اس دعاکے الفاظ بیر ہیں و اُحُنبُنی وَ بَنِیَّ اَنْ نَعُبُدَ الْاَصُنَامَ اے اللہ جھے اور میری اولا دکوبت پرتی سے بچا۔ رسول

الله علی فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں گرتین کام چاری رہتے ہیں۔ صدقہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولا وجود عاکر تی ہیں کہ بمیں مناسک و کھا یعنی احکام جج و ذرج وغیرہ سکھا۔ حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کو لے کر کھبر کی عمارت پوری ہوجانے کے بعد صفایر آتے ہیں۔ پھر مروہ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ پھر منی کی طرف لے چلے عقبہ پر شیطان ورخت کے پاس کھڑا ہوا ملاتو فرمایا تکمیر پڑھ کراسے کئر مارو۔ اہلیس بہاں سے بھاگ کر جمرہ وسطی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہاں بھی اسے کئریاں ماریں تو ریضبیٹ نا امید ہوکر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جج کے احکام میں پھوڈیل و سے لیک موقع نہ ملا اور مایوں ہوگیا۔ پہر تھی مرتبہ پو چھا کہ کہو بچھ لیا۔ آپ نے فرمایا۔ ہو بھی موقع نہ ملا اور مایوں ہوگیا۔ پہر تھی مرتبہ پو چھا کہ کہو بچھ لیا۔ آپ نے فرمایا۔ بال دوسری روایت میں ہوگیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس اور ہر شیطان کوسات سات کئریاں ماری ہیں۔

## رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَالَةُ وَلَيُعَلِّمُهُمُ الْكَانَ وَالْحِكُمَةُ وَيُؤَلِّيْهُمُ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ اللَّهُ وَالْحِكُمَةُ وَيُزَلِّيْهُمُ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ اللَّهُ وَالْحِكْمَةُ اللَّهُ الْمُلَالِّةُ اللَّهُ الْمُلَالِقُولِيْرُ الْحَكِيْمُ اللَّهُ وَالْحِكْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج جوان کے پاس تیری آیتیں پڑھے۔ انہیں کتاب وحکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقینا تو غلبہ والا اور

#### حكمت والاے 0

ینی طاعت واخلاص سکھانا 'مجلائیاں کرانا' برائیوں سے بیانا'اطاعت الہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا' نافر مانی سے زیج کرناراضگی سے

محفوظ رہنا-اللہ عزیز ہے جے کوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی- جو ہر چیز پر غالب ہے- وہ کییم ہے بینی اس کا کوئی قول وفعل حکمت سے خالی نہیں- وہ ہر چیز کوایے بھل پر بی حکمت وعدل وعلم کے ساتھ رکھتا ہے-

#### 

دین ابرا ہیں ہے وہ سے مبنی کرے گا جو مش پیر قوف ہو۔ ہم نے تواہ و نیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں سے تعا ۞ جب بھی انہیں ان کے رب نے کہا مان سے انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی ۞ اس کی وصیت ابرا ہیم اور یعقوب نے اپنی اولا دکو کی کہا ہے اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھیں ہے اس دین کو پندفر مالیا ہے۔ خبر دارتم مسلمان عی مرنا ۞

تو حید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر : ۱۲ است: ۱۳۰۰ ۱۳۰۱) ان آیوں بس بھی مشرکین کی تر دید ہے کہ جوابے آپ کو دین اہرا ہی پی پر بتاتے سے حالانکہ کالی مشرک سے جبکہ حضرت خلیل اللہ کے موحدوں کے امام سے اور جرفشرک سے متاز کرنے والے سے عمر جرا اللہ ہوں ایک آ کھی جھیئے کے برا بر بھی اللہ کے ساتھ کی کوشر کے بین کیا بلکہ ہر مشرک سے اور ہرشم کے شرک سے اور ہر فیر اللہ ہے جو خدا مانا جاتا ہوئا وہ ول سے نفرت کرتے سے اور ان سب سے بیزار سے ای بنا پر قوم سے الگ ہوئے - وطن چھوڑا بلکہ باب تک کی مخالفت کی پروانہ کی اور صاف کہ دیا کہ این کہ بری آ میں ان تنظیر کوئ میں بیزار ہوں اس چیز سے جے تم شرک کرتے ہو - میں نے تو کیسو ہوکرا پی تمام تر توجہ اس اس کو بیدا کیا ہے - میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں - اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیاک ذات کی طرف کردی ہے جس نے زمین وآسان کو بیدا کیا ہے - میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں - اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معلوم ہوا کہ واللہ کا در است و کھائے گا جا ورجگ ہے ما کان اسٹی ففار گار ہوئی ہے اور ایسے والد کے لئے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استند فار کی میں جب آئیں معلوم ہوا کہ واللہ کا دوال سے بیزار ہوگئے -

ابراہیم بڑے ہی رجوع کرنے والے اور برد پارتھے۔ اور جگہ ہے ابراہیم خلص اور مطیع امت تھے۔ مشرک ہرگز نہ تھے رب کی موت کے مسلک گذار تھے۔ اللہ رب کعبہ کے پہندیدہ تھے اور راہ راست پر گئے ہوئے تھے۔ و نیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ لؤ تیوں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ'' اپنی جانوں پرظلم کرنے والے بہ تدبیراور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیں کو میں صالح لوگوں میں ہوں گے۔ لؤ تیوں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ'' اپنی جانوں پرظلم کرنے والے بہ تدبیراور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہی کو میں کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہدایت کے لئے جن لیا تھا اور بھین سے ہی تو فیق جن و سے درگی تھی ملی جن اوگوں میں ہیں۔ ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر صلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقوف اور طالم اور کون ہوگا؟ اس آیت میں یہود یوں کا بھی رو ہے جیسے اور چگہ ہے مَا کَانَ اِبْرِ هِیْمُ یَھُو دِیَّا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی سے نہ نہ نہ مرک بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان سے دوی رکھنے والے صرف وہی ہیں جوان کے فرماں بردار ہوئے اور یہ بی اور

ایمان دار الله بھی مومنوں کا ولی ہے جب بھی الله فرماتا کہ بیمان لؤوہ جواب دیتے کراے رب العالمین میں نے مان لیا-ای ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم ویعقوبؓ نے اپنی اولا دکوبھی کی- ها کی ضمیر کا مرجع یا تو ملت ہے یا کلمد

ملت سے مراداسلام اور کلمہ سے مراد اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ہے۔ ویکھتے ان کے ول میں اسلام کی کس قد محبت وعزت تھی کہ خود بھی اس پرمدت العرعامل رے اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی اور جگہ ہے و جعلَها کلِمَة بَاقِيَة في عقيبه بم فاس کلمکوان کی اولا دمیں بھی ہاتی رکھا' بعض سلف نے ''وَ یَعُقُو بَ '' بھی پڑھا توبید برعطف ہوگا اورمطلب بیہوگا کے خلیل التلف اپنی اولا دکواوراولا د کی اولا دمیں سے حضرت یعقوب کو جواس وقت موجود تھے دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ قشری کہتے ہیں'' حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن پیمجر دوموی ہے جس پر کوئی سیح دلیل نہیں۔ واللہ اعلم- بلکہ بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت یقوب حضرت اسحاق کے ہال حضرت ابراہیم کی زعدگی میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں ہے فَبَشَّرُنها بِاسْحٰقَ وَمِنُ وَّرَآءِ اِسُحٰقَ يَعُقُونَ لِعِيْهِم فِي الْبِين اسحاق كي ادراسحاق كي يحيي يعقوب كي خوشخرى دى-ادراس كانصب خفض كومثا كربهي پڑھا گیا ہے۔ پس اگر حضرت یعقو بِّحضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہوں تو پھران کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ ہاتی نہیں رہتا - سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے اہراہیم کواسحاق ویعقو بعطافر مایا اوراس کی اولا دمیں ہم نے نبوت و کتاب دی اوراس آیت میں ہے۔ ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب زائد عطافر مایا۔ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی تھے۔ اگلی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدى میں آئیں گے- حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بوچھتے ہیں یارسول اللہ کوئی مسجد پہلی تغییر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام بوچھا پھڑ فرمایا مسجد بیت المقدس میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مت تقى؟ فرمايا چاليس سال-ابن حبان نے كہاہے كە "حضرت ابراجيم اور حضرت سليمان عليهاالسلام كى درميانى مت سے متعلق سديمان ہے" حالا تکہ ریقول بالکل الث ہے-ان دونو ل نبیول کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدت تھی بلکہ مطلب حدیث کا پچھاور ہی ہےاور شاہ زمال حفرت سليمان عليه الصلوة الرحمن تواس مسجد كے مجدد تھے - موجد نہ تھے - اى طرح حفزت ليقوب عليه السلام نے بھي وصيت كي تھي

حفرت سلیمان علیہ الصلوۃ الرحمٰن و اس مبحد کے مجدد ہے۔ موجد نہ ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی جسے عنقریب ذکر آئے گا۔ وصیت اس امر کی ہوتی ہے جب تک ذیدہ رہؤ مسلمان ہو کررہوتا کہ موت بھی اس پرآئے۔
موت اور ہمارے اعمال : ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عُوماً انسان زندگی میں جن اعمال پر رہتا ہے اس پر موت بھی آتی ہے اور جس پر مرتاہے اس پر الشے گا بھی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ بھلائی کے قصد کرنے والے کو بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے۔ بھلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت میں ایک ہاتھ دور در رہ جاتا ہے کہ اس کی تقذیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنیوں کے کام کر کے جہنی بن جاتا ہے اور کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے تعاوت تقوی مطلب سے کہ رہے کہ ایک اور کہ جاتا ہے داس کی تقذیر اس پر خلا ہو ہے ہو اور کہ ہوتا ہے تا ہے اور وہ جاتا ہے تعاوت تقوی مطلب سے کہ رہے کہ اس کے تقدی ہوتے ہیں۔ حقیقی نہیں ہوتے چنا نے بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہیں۔ قر آن کہتا ہے تعاوت تقوی والوں کے لئے ہم ختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں اور بھل و بے پروائی اور بھلی بات کی تکذیب کرنے والوں کے لئے ہم ختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔



کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے اولا دکوکہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرد گے؟ توسب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں ایراہیم اور اساعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ جومعبود ایک ہی ہے۔ ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے O یہ جماعت تو گذر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جوتم کرو گے تبہارے لئے ہے ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤگے O

از لی اورابدی ستحق عباوت الله و حد لا شریک: پینه پینه (آیت: ۱۳۳۱ – ۱۳۳۳) مشرکین عرب پر جو حضرت اساعیل کی اولاد تھی اور کفار پین اسرائیل پر جو حضرت یعقوب نے تو اپنی اولاد کواپ آخری اور تنا پر پر و حضرت یعقوب نے تو اپنی اولاد کواپ آخری وقت بھی الله تعالی و صدہ لاشریک لہ کی عباوت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پو چھا کہتم میرے بعد کس کی عباوت کروگے؟ سب نے بواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برخ کی - حضرت یعقوب حضرت اسلامی کا نام باپ وادوں کے ذرگوں کے معبود برخ کی - حضرت یعقوب حضرت اسلامی اور میر میں واضح رہے کہ عرب میں کے حضرت اسلامی کا نام باپ وادوں کے ذرگوں کے دادا کو بھی باپ کے تھم میں رکھ کر دادا کی موجود گی میں بہن بھائی کو ورشہ سے محروم کی باپ کے تھم میں رکھ کر دادا کی موجود گی میں بہن بھائی کو ورشہ سے محروم کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر میں اللہ تعالی عند کا فیصلہ بی ہے جیسے کہتے بیں۔ امام البوضيفة اور بہت سے سلف وظف کا فی جب امام الموشین حضرت عائش کا فی بہن کو بھی ہیں ہے۔ حسن بھری کا ورشے میں امام احد سے منقول ہے کہ دہ بھائیوں بہنوں کو بھی دارے قرارد سے ہیں۔ حضرت عرب میں اور می میں جو در سے اس اور می میں کہتے ہیں۔ امام البوضیفة اور بہت سے سلف وظف کا فی جب بھی بھی ہی ہے۔ امام البوضیفة کے شاکن اور کے میں اور می دور دیے ہیں۔ حضرت علی میں جو تو تھی ابوسے میں اور می دور دور ہوں امام ابوضیفی کی ہے۔ تا میں اور می دور دیے ہیں۔ حضرت عرب میں کی ہے۔ تا تات کی دور سے میں اور می دور دیے ہیں۔ حضرت عرب میں می ہو دور ہوں امام ابوضیفی کی ہے۔ میں اور میدونوں امام ابوضیفی کے میں اس میں معترف کو میں کی ہے۔ تات کی اور می دور دی تو تی ابوضیفی کے میں دور کو میں اور میدونوں امام ابوضیفی کے میں اس میں میں کے میں اور میدونوں امام ابوضیفی کی ہو ہوں کو کو میں کی ہے۔ تات کی اور می دونوں امام ابوضیفی کی کیت میں۔ اس مسئلہ کی صفائی کا لیہ مقام نہیں اور دیتوں کی اور می دونوں امام ابوضیفی کے دور سے کو میں کی کیے جسم کے میں کی کیت کی کی کی کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کیت کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کی کیت کی کیت کی کی

ان سب بچوں نے اقرار کیا کہ ہم آیک ہی معبود کی عبادت کریں گے بینی اس اللہ کی الوہیت میں کسی کوشریک نے کریں گے اور ہم اس کی اطاعت گذاری فر ما نبرداری اور خشوع وضوع میں مشغول رہا کریں گے جیسے اور جگہ ہے وَلَهٔ آسُلَمَ الْخُ زَمِیْنَ وَآسَان کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی ہے اس کی مطبع ہے اس کی طرف ہم سب لوٹائے جاؤگے۔ تمام انہاء کا دین بھی اسلام رہا ہے۔ اگر چاد کام میں اختلاف رہے ہیں جیسے فر مایا وَمَا آرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ اِلّا نُو حِی ٓ اِلَیّهِ آنَهٔ لَآ اِلٰهَ اِلّا آنَا فَاعُبُدُون یعن تھے ہے پہلے جتنے رسول ہم نے جیسے فر مایا وَمَا آرُسَلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ اِلّا نُو حِی ٓ اِلیّهِ آنَه لَآ اِللّا اَنَا فَاعُبُدُون یعن تھے ہے ہے دسول ہم نے جیسے سب کی طرف وی کی کہ میر سے سواکوئی معبود تیں۔ ہم ملاتی بھائی جمالت ہیں ہمارادین ایک ہے۔ پھر فر ما تا ہے' بیامت جوگذر ادادیث میں بھی میمنمون بکٹرے وارد ہے۔ آئے خضرت فر ماتے ہیں' ہم علاتی بھائی ہیں ہمارادین ایک ہے۔ پھر فر ما تا ہے' بیامت جوگذر پھی جہیں ان کی طرف اور تبارے انجال آنہارے ساتھ میں ان

کے افعال کے بارے میں نہیں یو چھے جاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے جس کاعمل اچھانہ ہوگا اس کانسب اسے کوئی فائدہ نہیں دےگا-

## وَقَالُوا كُونُوا هُودًا او نَطَرِي تَهْتَدُوا ۖ قُلُ بَلِ مِلَهُ الْهُمَ الْمُشْرِكِ بَنَ هِ الْمُشْرِكِ بَنَ هِ الْمُشْرِكِ بَنَ هِ

یہ کہتے ہیں یہود ونصاری بن جاؤتوراہ پاؤ کے۔تم کہو بلکہ ملت ابراہیمی والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک ندیقے O

(آیت: ۱۳۵) عبداللہ بن صوریا اعور نے رسول اللہ علیہ سے کہا تھا کہ ہدایت پرجمیں ہیں۔تم ہماری مانوتو تہمیں بھی ہدایت سلے گی۔نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراجیم حنیف علیہ السلام کے تبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے گی۔نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراجیم حنیف علیہ السلام کے تبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے جو والے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے استطاعت کے وقت جج کوفرض جانے والے اللہ کی فرمان مرداری کرنے والے تمام رسولوں پر ایمان لانے والے اللہ اللہ کی شہاوت دینے والے مال بیٹی خالہ بھو پھی کوترام جانے والے اور تمام حرام کاریوں سے بیخے والے تھے۔ بیہ سے معنی حنیف کے مختلف حضرات نے بیان کئے ہیں۔

### قُولُوَّا امَنَا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلْنَ اِبْرَهُمَ وَاِسْلِعِيْلَ وَاسْلَحْقَ وَيَعْقُولِبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِنْسِي وَمَا اُوْتِي النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمُ ۖ وَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

(اےمسلمانو) تم سب کہوکہ ہم اللہ پرایمان لائے اوراس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابرا ہیم اسلامل کچھاللہ کی جانب سےموکل اور میسی اور دوسرے انبیا اور چیئے گئے۔ہم ان میں ہے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے ہم اللہ کے فرمانبروار ہیں 🔾

اسباط حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو بارہ تھے جن میں سے ہرایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے- بن اساعیل کو قبائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے- زخشر کا نے کشاف میں لکھا ہے کہ بید صفرت یعقوب کے پوتے تھے جوان کے بارہ لڑکوں کی اولاد تھی۔ بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں۔ ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر دمی نازل ہوئی تھی جیے موئی علیہ السلام نے فرمایا اِذُ حَعَلَ فِینُکُمُ اَنْبِیآءَ الْحُ اللّٰہ کی نعت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاءاور بادشاہ بنائے۔ اور جگہ ہے وَ قَطَّعُنهُ ہُ اَنْتَنَیُ عَشُرَةَ اَسُبَاطً ہم نے ان کے بارہ گروہ کر دیئے۔ سَبُط کہتے ہیں درخت کو یعنی پیشل درخت کے ہیں جس کی شاخیس پیسلی ہوئی ہیں۔ حضرت استباط ہم نے ان کے بارہ گروہ کر دیئے۔ سَبُط کہتے ہیں ہوئے ہیں سوائے دس کے نوح 'ہوڈ صالح 'شعیب' ابراہیم' لوط' اسحاق' بعقوب' ابن عباس فرط اسحاق' بعقوب' اسماعیل' محملیہم الصلو والسلام۔ سبط کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلہ کوجن کا مورث اعلی اوپر جاکر ایک ہو۔ ہمیں تو راق و آخیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن مل کے لئے صرف قرآن و صدیث ہی ہے۔

# فَإِنَ أَمَنُواْ بِمِثْلِ مَا الْمَنتُمْ بِهُ فَقَدِ الْهَتَدُواْ وَإِنْ تَوَكُواْ فَإِنَّمَا هُمَ فِي اللهِ فَمَنَ اللهِ وَمَنَ اللهُ وَمَا الله و

اگروہ تم جیساایمان لا کمیں تو راہ پا کمیں اور آگر مند موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے تجھ کوئنقریب کفایت کرے گا۔وہ خوب سننے جاننے والا ہے ۞ رنگ دیا اللہ نے اسپنے رنگ میں اور اللہ سے زیادہ اچھار تک کس کا ہوگا۔ ہم تو اس کی عباوت کرنے والے ہیں ۞ کہدو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہوجو ہمارا اور تبہارے کے اس کے اس کے اس کی شاور سے ہوکہ ابرا ہیم اور اساعیل اور اساعیل اور اساعیل اور اساعیل اور سے اور اسامیل کی اور اسامیل کی شاور سے ناور اسامیل کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اساق اور کی اور اسامیل کی شاور سے عافل نہیں ۞

شرط نجات: المراح المرا

اے رسول اللہ' کیا ہمارارب رنگ بھی کرتا ہے؟ آپ نے فر مایا اللہ سے ڈروْ آ واز آئی ان سے کہددو کہتما مرنگ میں ہی توپیدا کرتا ہوں۔ یہی مطلب اس آیت کا بھی ہے کیکن اس روایت کا موقو ف ہونا ہی شیح ہےاور ریبھی اس وقت جب کہ اس کی اسناد سیحے ہوں۔

مشركين كے اعمال سے بيزارى: ﴿ ﴿ آيت: ١٣٩-١٣٥) مشركوں كے جھٹۇ ہے كود فع كرنے كا تھم رب العالمين اپنے نى كود به م رہا ہے كـ'' تم ہم سے اللہ كى تو حيد اخلاص اطاعت وغيرہ كے بارے ميں كيوں جھڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارا ہى نہيں بلكة تمہاما رب بھى تو ہے ہم بر رہا ہورتم پر قابض ومتصرف بھى وہى اكيلا ہے۔ ہمارے مل ہمارے ساتھ ہيں اور تمہارے مل تمہيں كام آئيں گے۔ ہم تم سے اور تمہارے شرک پر وابقی وہى الكيلا ہے۔ ہمارے مل ہمارے ساتھ ہيں اور تمہارے مل تمہيں كام آئيں گے۔ ہم تم سے اور تمہارے شرک

سے میرا کی ہے اور مہارے سے مہارا کی ہے۔ م میرے رئیف) کا مصاور کی مہارے ممان سے بیراز بول اور جہار کا رہا ہے ہے حَاجُولَا اللہ من اللہ کی طرف کردیے میں نے اور میرے مانے والوں نے اپنے منداللہ کی طرف کردیے''-حضرت ابراہیم میں ماں میں نجھ میں قرف میں من قرف کو کو کا ایک انگریا کے کا تھی اٹنے کی اس میں مجھ سراختار فرکر تر ہوگاور جگ ہے؟

علیالسلام نے بھی اپی قوم سے یہی فرمایاتھا اَتُحَاجُونِی فی اللهِ اللهِ اللهِ الله کی بارے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو؟ اور جگہ ہے؟ اَلَهُ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَ إِبُرْهِيْمَ فِي رَبِّهَ تُونْ اسے بھی دیکھا جوابراہیم (علیالسلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑنے لگا-

پس بہاں ان جھ الولوگوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے لئے -ہم تم سے بیزار تم ہم سے الگ ہم عبادت اور توجہ میں اظلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھران لوگوں کے دعوے کی تر وید ہور ہی ہے کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی نہ نصر انی مقم اے یہود یواور اے نصر انیو کیوں یہ باتیں بنارہے ہو؟ کیا تمہاراعلم اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے - اللہ نے تو صاف فرما دیا مَا کَانَ اِرْهِیهُ مَا اَلَٰهُ مُسُورِینًا وَ لَا نَصُرَ انِیّا وَ لَکِنُ کَانَ حَنِیُفًا مُسُلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشُرِكِیُنَ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ اِبُرْهِیهُ مَا مُورِیّا وَ لاَ نَصُر انِیّا وَ لکِنُ کَانَ حَنِیْفًا مُسُلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشُرِكِیُنَ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ

نے پڑھا کہ حقیق وین اسلام ہے مجمد علی اللہ کے سیچے رسول ہیں-ابراہیم المعیل اسحاق کیعقو ب وغیرہ یہودیت اورنھرانیت سے الگ تھے لیکن پھرنہ مانا اورا تناہی نہیں بلکہ اس بات کوبھی چھیا دیا-

تِلْكَ الْمَتَةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ الْمُ الْمُتَاتُمُ الْمُعَالِكُمُ مَا كَسَبُتُمُ الْمُ

یہ امت ہے جوگذر چکی جوانہوں نے کیا'ان کے لئے ہےاور جوتم نے کیا تنہارے لئے۔تم ان کے اعمال سے سوال نہ کئے جاؤگے 🔿

(آیت:۱۳۱۱) پھر فرمایا، تمہارے اعمال اللہ ہے پوشیدہ نہیں۔ اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بیرهمی دے کر پھر فرمایا کہ یہ پا کہاز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ بچی۔ تم جب ان کے نقش قدم پر نہ چلوتو صرف ان کی اولا دمیں ہے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نقع نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بدا عمالیوں کا ان پر کوئی ہو جھنہیں جو کر سے ہو بھر ہے تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا ، بلخصوص اے وہ لوگو جو نبی آخر الزمان برائی اور تمہارک زمانہ میں ہو۔ تم تو برد ہے ہی وہال میں آگئے۔ تم نے تو اس نبی کو جھٹلا یا جو سید الانبیاء ہیں ، جو ختم المرسلین ہیں ، جو رسول رب العالمین ہیں۔ جن کی رسالت کے مانے کا ہرا یک محف مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شار در ودو میں۔ سلام آپ پرنازل ہوں اور آپ کے سواتم ام انبیاء کرام پر بھی۔